





معالج لنبي الله وستم

مشرخ مورد بشرخ مورد المارش محمور المراج المثرية المراج المثرية المراج ا

خطاط: جمیل احد قریشی تنویر قم خلیل است مدنوری مینجر: اظهرمحمود

يرنش عاجى مختعي صوكر جيم ريشرز-لابو پلشر: راجا رشيد محود

بانتدر: خليفه علي بيديك بائتلنك بإدس مس- اردو بازار- لاجور

اظهر مرال مسجد مشرط نهره نيروشالا مار كالونى - ملتان رود المرمزل مسجد مشرط نهره نيروشالا مار كالونى - ملتان رود

-a/17/ 1/2 -il 1/20/21/1/20/20 التعاره آمًا حفور صلى الله عليه وألم وسلى كم مقام كى وفعت كا-كنابر فعبوب وقعب كے وصل كى است كا۔ اجال استفعل كاجوزي ورك اس طي بلت ري اورك رك كرى برقوار ( के रेरती हे रेड के का का किन में में के محراج كغر خلاوملاء كا أغاز يعى بداور انجام عى -معراج قرستوں کے لعدا \_ مزید قرستوں کی نشان دہی ہے۔ معراج إس معققت كا اظهار بي كرخال وماكف اليف سرع كوجو دريا تقا وع ديا - اوراس کا جانبا ہمارے لیے فروری منیں ورنہ تا دیا جاتا۔ معراج قادرمطلق كى قدرتون كانشان ہے۔ - ce issell = "300 12/20 يرميوب كريا على التحية والثناكا علومرتبت به یان کوست کی سرحی راه چلنے اور اس سے ذران بیکنے کا اعترات ہے۔ يعلوے كم موراتر فى بات بے جب وہ زدكم بلودكا۔ يه دوقوسون كا فعلى كركوسى بي اور هرمزيد قرب بوط فالاحقيقت ب-یان کا کا قصر ہے جوند کی طرف تھری نہور سے بڑھی ۔ جو در ار جی שותם פניעני-ياس جمي كسين عصر كراد كي حس كو وفعت ملى جقرب عرادانوا. معراج ایک اجمال ہے اس قرستوں اور مستوں کا اجمال-عواج الم تفيل سالسي تفصيل من وسعتون مين خالق كأنا - كا جالي - اور محرب خان ك نازير داريون كاح في عى -وصل کی ید کمان محبت کی زفانی بیان بوئی تو مبنی ار البیل اور دالتی کا اگلوب किर्म देश देश हैं। कि टार्मिंड اسلوب يولين اسرار ومعارف ك أن لنت باركيس رهي بي وتفريع و خاخ

والى تكويى اين الناسمو للقائم-

#### فهرست

معراج نبوی معراج نبوی منظور مین ما براتفادری ها کارخانهٔ عالم مین قطیل ایم معراج کی معراج کی معراج کی معراج کی معراج کی معراج النبی میل نبوید می المتواب النبی می کارخانهٔ معراج النبی می کارش معراج المربید می معراج المربید می معراج کی مع

لغتيس

نظر و دهبانوی ، ۱۵ - محتر رسول نگری ،۱۱ - محسن کاکوردی ، ۱۱ احرر صابر بایدی ، ۱۵ - محتر رسول نگری ،۱۲ - شمر الحق بخاری ،۱۲ سیم آبرا بادی ،۱۵ - محتر رسول نگری ،۱۲ - شمر الحق بخال ، ۲۹ سیم آبرا بادی ،۱۵ - بابا ذبین شاه تاجی ،۱۳ - ظفر علی خال ، ۲۹ سیم آبرا بادی ،۱۵ - منیز وی ، ۳۰ - صنیا دانفا درگی ،۱۵ - ۵ - ضاکی کاظمی ، ۱۷ امت رمیا نی کاظمی ، ۱۷ متر الفا دری ، ۲۷ - حقیظ صدیقی ، ۳۷ - سیم الآل محفوی ،۱۵ میر میر شادگوش ، ۸۵ - صنیا تا متحدادی ،۱۵ میر بر شادگوش ، ۸۹ میر تر نیا دری ، ۲۸ - صنیا تا فظر شربی ،۱۵ - فظر بر شادگوش ، ۸۹ میر تر نیا دری ، ۳۹ - خربیب سار بودی ،۱۵ - فیر بر شادگوش ، ۳۹ میر نیا دری ، ۳۹ - خربیب سار بودی ،۱۵ - فیر بر شادگوش ، ۳۹ میر نیا دری ، ۳۹ - فیر بر سال میران وی ،۱۵ - فیر بر شادگوش ، ۳۹ میر نیا وی ،۱۵ - فیر بر سال میران وی ،۱۵ - فیر بر سالم نیا وی ،۱۵ - فیر بر سالم میران وی افغانی ،۱۵ - فیر سالم میران وی میران وی افغانی ،۱۵ - فیر سالم میران وی میران وی

### معراج المبي ملاييراتم

معراج کیرات ساری اتوں سے فیدارا ہے معراج کی دا انگری کی دات میں انگری اتفاد کی درات ہے معراج کی دات سے معراج کی دات سے معراج کی دات میں مواج کی دات مواج کی دات مواج کی دات میں مواج کی دات م

عبد کی حق سے ملاقات ہے معراج کی رہ اس جان گلزار کمالات ہے معراج کی رات عبر وعطر کی بارش سے ہیں سورقلوب من صفح در اسخوش ہیں بہتاب ونجوم بن گئی حاصل آبام فضیلت کے سبب خواجی وقفت بلندی وعروج و دفعت عشق بھی محرود نواد اللہ دید ہوئے طور بہوئی جس سے طالب دید ہوئے طور بہوئی جس سے آب کی دید ہے ہردن ہے تھے جید کا دن آب کی دید ہی رویا ہیں نظر آجا میں السراجا میں رویا ہیں نظر آجا میں رویا ہیں نظر آجا میں

THE RELIEF WAS TO SEE

were and the same free on the

کون رہمبر، کوئی منعل نہیں درکارنظیر ائٹنے دارمقامات ہے معراج کی رہے

- اصغرحسين خان نظِرلودهيالوي

# معرف معرف ما القادى

جمهوراسلام كااس بركلي اتفاق بع كدسروار دوعالم روحي فت الوكوفا ورمطلق فيمراج جئدى سير فرادفرمايا يعض متطعين في مواج روحاني كي طرف ميلان اعتقاد ظام كباب ليكن سُبْحَانَ الَّذِيثَ اسْرَى بِعَبْدُهِ كَبُلُ مِّرِثَ الْمَسْجُدِ العسام إلى المسجد الد فضلي" كاحرف حرف سركار دوعالم كي عبماني معرك كا اُفتاب سے روشن تر بنون اور كفت وست سے زيا دہ واضح دليل ہے۔ قرآن كريم كے خصائف فظی ومعنوی کا اگر برنسگاه إمعان وهمی مطالع کرنے کا مشرف حاصل کیا جائے توريفتيقت واضح بهوجائے كى كە قرآن كرېم كونى جيت ن منبى بىر كادبلات اور دېمى اختزاعات کی بنیادوں پر دُورا زقیاس معانی اوربعبدا زفهم مطالب کی عمارتیں نعمر کی چاہئیں جن حفزات نے اس آئی مبارک سے معراج روحانی مرادلیا ہے ، انہوں نے غالبًا اس چيز کو پيښې نظر مهبي رکھا که خواب ميں انسان برانسي کيفيبات طاري موتی بیں جن کا احاط کبیت و کم نہیں کہ سکتے۔ بور پائٹین فقیرعالی نشان ایوانوں میں اپنے نئيں فرنن مخمل برگلکشت کرنا ہوا دیکھنا ہے۔ایسے ایسے ہیں۔ ورمسرت بخش مناظر كانشان كرناب جواس كے حاست برنیال میں بھی نہیں ہوتے۔ اگر ہالفرض حفرت بيغمبراسلام عليه الصلوة والسلام كوعالم رؤبامين تمام مقامات كي سيركم الى كئي كلتي تواس میں بنطا ہرکوئی الیبی نُدرت اور تعلم بالشان عصوصیت نہیں ہے کہ خدا و نبر قدو کسس اس قدر البتمام كے ساتھ اس كا ذكر فرماتے ؛ چونكر عالم خواب ميں عام انسان بھي مجترالفول بباحق سے لطف اندوز ہوتے ہیں ا درسوتے میں عرب کے کسی مددی

كا خودكو سوتر ذلبند كے مرغز اروں كو ديجينا كچھ ستبعد منيل ہے ليكن سياق عبارت، ترنتیبِ الفاظ، ننجِ کِلام، جزالت ِمعانی، اس بیز کی طرف انثاره که رہے ہیں کہ ضاد نبر فدوس كاابنے بنده كو لے جانا بنے اندر ایک تصوصبت ركھا ہے ۔ جب بیصوصبت مستم ہوچکی تو «معراج روحانی» کے براہین و دلائل خو دیخو دایمتراف بطلان کر لینتے ہیں۔ درمحراج روحانی "کے ماننے والوں نے آیڈ مبارک کی تحقیص کو عمومیت کی نگاه سے دیجھا اور ان کی اسی خرص کرد ہ تقمیم نے تا ویلات کے لیے ان کومجبور کر دیا اوران کی نگاہیں مشاہدہ خناتی کے وم رہ کئیں۔جوخداطور کی کبیت جوٹی بر حفرت کلی کو منزون ہم کلامی مجنش سکتا ہے ، عرش کی بندی پر حفرت محدر سواللہ صلی الترعلیہ ولم کوبلا کر مشرف دیرو کلام سے نواز ناکیامکن ہے بحب فادرمطلن کی قدرت حضرت إبراميم كے ليے بھولكتے ہو كے تعلوں اور ديكتے ہوئے الله رول كو جِنستان بناسكتى ہے، حفرت لوئے كىكشتى كوطوفان كے ان خوفناك غير إور سے بجاسكى سے جن كے زور أنے بلند بهاروں كى مضبوط جيا بوں كوربزه ربزه كر دبا ، مفر موسی کے لیے دربا<mark>کی لرزنی ہوئی موجوں پر راستہ بناسکتی ہے، کی</mark> اس کے لیے رمعا ذالله ) برمحال ہے اپنے مجبوب ومعزز بندے کو فضائے آسمانی کے بلندسے لبند کرہ میں لے جائے۔احا دبیت صحیح سے حضرت جبر بل علیہ السلام کا زمین و اسمان کا المبوط وصعود ثابت سع جس فادر مطلق کے حکم سے حضرت جبر باع اسما نوں کی بلندلوں سے زمین برا آباسکتے ہیں، دوابنے اُس مقدس بندے کوعرش پر لے کیا تو کون سی لنحبُّ كى بات ہے جس كے غلاموں كى قتمت برحضرت جربل بھى دشك كرتے تھے۔ ا وراً کے بڑھیے، فران کو فران کی روشنی ہی میں سمھنے کی کوسٹسٹن کیجئے رحصرت علیلی عليه السلام كالتصعود" بعن أسمان پرجلاجا ما قرآن سے تابت ہے۔ اس برتوم فرفرم اسلام كوانفاق سے كر حضرت ميرج كوفدانے ليكورن جَيدى أعقابيا حب أيك مثال اس سے بہلے قائم ہوجلی ہے تو دوسری نظیر کے تسلیم کرنے میں کیوں نا مل ہے۔ معراج محدّی اورسو<mark>دمیم طی نوعیتنب مختلف ہی</mark>ں ، نیکن اس حدّتک نوبسر حال نسلیم ہے

كرانسان حبماني طور برفضائے عالم بالا بين بر وازكرسكنا سے بوجوده زمانے بين تو عقل عبی اس کوماننے تیں کوئی تا مل نہیں کمرتی کر سائٹسس کی ترقیوں نے دنیا کی نگاہو سے جبل والعلمی کے بہت سے پردے اُٹھا دیے ہیں فضائے اسمانی میں سطرکبس بن جِي بِين ، ہواکي موجوں برلورا قابوحاصل ہوجبالہے، جاند تک پہنچنے کی کوٹشن بس بها در مرا باز زمین سے مزاروں کوس او بخی فضامیں بینے ہے ہیں۔مادہ برکستوں كے ليے جب فضائے أسماني ميں داست بن سكتا ہے تو خدا كے الس مقدس مجوم کا ، جورومانبت وتقدیس کاسب سے بر اپنجامبر کفا، فضائے ماوی سے كررجان فطعاً قرين فياس سع ماكراس دورمين كسي كور ما طن كواس سع الكارس نو دہ انسانی فہم وادراک کی غلطی منہیں بلکہ تو ہین سے بیس کہتا ہوں آسمان کو حذ لظر اورنگاہ کی بیرواز کی احری منزل نہ مانبے بلکہ ایک مادی کر انسلیم کیجے ۔ اس کے بعد لطافت وكتأفت كي اس حقيقت بريخور كيجية كرجو شفي حبق فدر لطبيق بهوكى ، أسى تدر كيثين حبم سے وه كرزسكتى سے سائنس كى ايجا دلا شعاعى الكيس ديز كا مام آب نے حرورت ہو گابینی ان ن کے حیم کامعائنہ اس طریقے پرکیا جانا ہے کہ اندرون ہم کی ایک ایک رک این خبیف زرین جنیش کے سائھ نظر آتی ہے۔ خون کی گردش ا عرون کا نناسب، ہڈیوں کی حالت صاف دکھائی دینی ہے۔ بیسب پھر کیا ہوناسے كُنَّا فَتْ جِهَا فِي مِينِ لَطِيعِت شَعَا تُول كَاكْرَر، شَعَا عُون كَے كُمْ رَفْ كَے لِيهِ تَسْرُ جُمَد كى ننكست ورىجنت كى مطلق مزورت نهيس بلوتى -

دوسری مثال لیجئے۔ موٹے سے موٹے شیشے کے کھڑے ہیں سے آپ کی
نگاہ گرز جاتی ہے ۔ کیا مشیشے نگاہ کے گزر نے کے بعد کہیں سے توٹا ہوانظر آتا
ہے ، بنیں الیا بنیں ہوتا ۔ آپ کی قوت نظر محمولی لطیعت ہے۔ اور لطافت
کی گرز رگاہ کسی خلاکی رہین منت نہیں ہوتی ۔ سرکار دوعا اعلیہ الصلواۃ والتسلیم طرح
سیرٹا لطیعت ہے، اسی طرح حبد انجی لطبعت نے۔ دنیا کی اور یت وکٹ فت کولطیعت
نظیعت بنانے کے لیے حضور ام میوٹ ہوئے سے ۔ افناب کی آنکھ گواہ ہے ، تارین

کے صفیات ان دا قعا<del>ت سے لبر بزیہن ک</del>ر کفر د منزک کی کثافت کو حصور سفے لطافت سرایا بنا دیا - جومقد س بن اس قدرلطیعت موه اس کاما ده کره آسمان سے گزر حانا بالنکل مستبعد بنبس ہے جب لطافت کی بیقیقت واضح ہمو کی نو اننا اور مجھ لیمنے کہ لطافت بنا مذر فيرمعمولى مرعت بھي رھتى ہے۔ برقى روكى رفتار ايك لحد ميں كئ مزارميل ہے۔لمذا مرور دوعا لم كا بجولطافت محيتم تق، فضائے اعلیٰ کے ہر كر وحتى كر عرش تك كى سيركر كے ايك شب ميں واليس تشركيت سے أما عقل سے سرتو متخالف ومتحا وزنهي سے - احاديث ميں وار ديے كم صفور جب والي تشريف اے آئے تونیز مبارک برستور گرم فقا۔ اس کے نبوت کے لیے تقراکس کا بخرب کھے کہ بارہ کھنے تک کرم چاتے مدت بزیرن تی ہے اور برودت کا الرفول نهبی کرتی - مقرماس کی قونت حب نابت ہے نوروحاتی طاقت کاالکار بڑا ظلم ہوگا۔ لهذارات مجرحفور كيلبتر كالرم رمنافقل كيصبن مطابق بعدان تمام حقالن كے اعراف كے بعدول مرتفض خدشات وسنبهان بيدا ہوتے ہي تبهان كى تحلينى معصبيت نهيس بي يمكن ان كومنميركي أوانتمحينا ضلالت اور كمراسي سے لهٰذااسی قبیل کے اشخاص نے معراج بنوی کو تبعن دل شبهان وشکوک کی روشی میں تھے کی ناکام کوسٹش کی ہے۔ وہ یہ کہ ضدا وندِ نغالیٰ کواس کی کیا مزورت تحتى كه وه حضرت بليمنيم اسلام كوعرست بربلاماً . أسمانول كي سيركرانا - كقر بليطي مبي مرتعمت دى جاكتى كتى و بغيره د فيره ـ

اس کاجواب بیہ کے خداکو اس کی کیا مزورت تعتی کہ انسان کوا زوقہ حیات کی الشن کے لیے مجبور کر دیا ۔ اس کی لیے اس نے زمین میں کا ست مشر دع کی، اور خدانے فلسل کے لیے مجبور کر دیا ۔ اس کی گرمی کو لا زم کر دیا ۔ موسم بیدا کئے، بادلوں کو خلق فنسل کے پلنے کے لیے آف ب کی گرمی کو لا زم کر دیا ۔ موسم بیدا کئے، بادلوں کو خلق فنسل کے فرایا ۔ اس قدر جھیلے سے تو ہی بہتر تھا کہ خود برشتے آدمی کو صب خوا کم شن اس کے لیے دیتیا ہو جو باتی یا بھیراس نظام کی مزورت ہی محسوس ندجو تی ۔ کیا اس سوال کا جو اس کی سے اور میں قطعیت سے کہ سکتا ہوں کہ کی صرف بیں ہے کہ اسرار ضداوند کی سے اور میں قطعیت سے کہ سکتا ہوں کہ کی صرف بیں ہے کہ اسرار ضداوند

ہمارے ہم سے بالانتر ہیں اور ہم کو بیر کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ ایساکیوں ہے ؟ ابیباکیوں نہیں ہے ؟ تومعراج نبوی کے تعلق بھی ہیں جواب ہے کہ خداد مذہر برنز ولوانا کی ہیں شنیت تھتی۔

اللام ایک برق خاطف تفاص نے شرک واویام رہتی کے برخرمن کو جلا دُالا عرب كيا، ساري دنيا اسي مرض من مبتلا تحتى منجمول ا وركامنول كي مردود حات نے انبانی کر دوکوا ورزیا دہ مبتلاتے قرب بنا دیا تھا۔ اسی ذوق کا برنتیم ہواکہ اجرام فلکی کی پیستن متروع ہوگئ یہ دیچے کرکہ رات کی ناریکی کے بعد سورج کی کنیس دنیا کو پیکا یک مطلع الوار بنا دیتی ہیں، یقیناً اہنے اندر بڑی قوت رکھتی ہیں ۔۔۔ سوتھ ی رستن سفروع کر دی اور اُس مستی کو سُفِلا دیاج سورج کی خالق ہے ۔ عرص ای طرح چاندا ورویجر سناروں کی خداتی کے نفات بلند کیے گئے۔لہذاانیانو ك اس طلع غلط فهمى ك تور في كے ليے فا در مطلق نے اپنے مفدس مجوب كو معراج جمانی سے سرفراز فرمایا تاکد نیاسجھ لے کہ جاند، سورج ،آسمان ، ناروں کی روشنی اور بلندی خدائے بر ترکی قدرت کے مظاہر ہیں اوروہی اپنے بندے کو أس باندا ورارفع مقام برلے کیاجیاں سورج کاعنقائے جیال بھی نہاں کئے کتااور اس مقدّس ومزكّی رسول کے سم كواس درجه لطافت مخبتی كم اسمانوں میں سے ہوتا ہوا وہ گزرگیا۔لیس لاتن برستش تو وہی معبود ہے جس نے کوئین کی ہر بلندی اور لطافت كا تاج حفرت محذّر سول النه صلى الشه عليه وسلم كي سرميا رك برركه ديا-نانیا ، عرش رس حصرت محد (روحی فداه) کایا اندازین چکاہے لیکن و ه مرینے کی کلیوں میں بیوه ، عزب تورٹوں کاسو داسلف لاتے ہوئے نظرآتے ہیں۔ صدیبہ میں سلح نا مرکبی مرتب فرمار ہے ہیں ۔ بدر کے میدان میں عما کرا سلامیر کے قائد بھی ہیں عزوہ خندق میں گُرال لیے ہوئے زمین بھی کھو درہے ہیں لطانت جمانی اورروحانی ترقی کے بعد ترک دینا ضدا کے نز دیک مبغوض ہے کیونکہ ایسا عمل سرور د و عالم روحی فدا ه افتیار فرما <del>سکتے تھے ، جن کوالیی معراج نصیب ہوتی</del>

جس کی نظیر کمیں تنہیں مل سکتی ریکن شب اسلای کے دولہ نے اس عزّن و مرتبت کے ہاوج جو کچے طرز عمل اختیار فرمایا ، وہ تاریخ کے زرّیں اوراق میں محفوظ ہے۔ اور صرورت ہے کہ ونیا اس کو اپنا نصب العین بنا لیے۔

## حفرت حتان نعت ايوار د كاعلان

حضرت حسّان خروندت بک بینک باکن ن (کراچی) نے سال ۱۸۵ می دوران نعت کے موضوع پر شائع ہونے والی تین بہترین کست پر شائع ہونے والی تین بہترین کست پر چفرت حسان انعت ابوار ڈی اعلان کر دبا سے منصفین کے فیصلے کے مطابق جناب حافظ لدھیانوی کا نعیتہ مجبوع مطابق فاران حیاب عالمی کرنالی کا نعیتہ مجبوع می نعتوں کے کلاب اور جناب ار مان اکبرا بادی مرحوم کا نعیتہ مجبوع میں میروش سدرہ "حضرت حسّان نعت ابوار دھ کے مستحق فرار دیے جائیں گئے۔ ابوار دھ کے مستحق فرار دیے جائیں گے۔

خاک پائے رسول دصلی النہ علیہ والہ ولم) عونت میاں حضرت حسّان عمر نفت بک بدیک پاکستان حضرت حسّان عمر نفت بک بدیک پاکستان ۱۳۸۸ سرائی مفیصل کا لونی کراچی منبر ۲۵

#### شب معراج

سبس سے پٹر نورچیٹم سلمائی حبس به صدیے جال لیلائی لے کے مزدہ وصال کا آئی عقل نترہ نے روشنی یائی جره يدداز عالم آرائي صورت این خدان و کھلائی دو جمال کی طهور آرائی مركة دور جيدخ بيناتي نوج کی جس میں کار فرمائی جلوه گه با کمال زیبانی جس بين اسحاق كي عني ريخنائي عيم كى جس ميں حلوه يرانى جس کی یوسط کریں زلیخانی عقى سليمائ كى حبس بيس دارائي جس میں الوس علی کی شکیسائی جس میں عینی کی تھی سیمائی جس مي عقيب فضائل ان انجن سازِ کنج تنهائی هم زبال خامشی و گویائی جرئيام امين نے کھو کائی

وه شب نورنجش بناتی وه شب مشك فام تخبر بيز بالبزارال أنجوم صرت وشوق وہ نی حب کے نور لفنس سے وه نی حی کا مدّعات طور وه نی جی کو ہوکے بےراہ منحصر می ظهور پر حب کے وه نبي جس كا نقط وخلفت صفوة أدمى تفي جس سيطال جس ميس فضل و نوال ابراميم حبن بين ايتاره بذل اسمعتل جس سے ظاہر و قار لعفونی حس وه غارت آفرین شکیب جلوه کرحب میں لحن داؤدی جن سے ظامر شغیت کی عزت بي مرده ولان منزل شوق جس میں اوصاف انبیار تھے تمام تفاكسى رات اك چشانى بىر دل سے ہو تی تقیں داز کی باتیں بڑھ کے زنیر در بصد آداب

الوجها مفرت نے کون ہے بھائی آب كا جان نثار كنيدائي يول بهوا كام بخشس كوياتي آج کیا ول میں آپ کے آئ جلئے کرنا ہے یاد فرمانی ننتظر بين تمام شيداني س کے یہ مزدہ ول آسائی من نوق محلی برطرف عنى نشاط آران برطرف أك بهار عتى جِما لَيُ سُرخ رنگ شفق میں رنگوانی كفل كئ جو كلي عنى مرتهاني جب على با بزاد زيباتي جی طرح فرد بیں سے بینانی وہم میں بھی منص کی جال آئی يرسفن مقامرع بينائي أمر أمر كى جب خرباني يره كي صربت كي كي ول فراني حوروغلمال کی وصفت آرانی زیر یا فرش بن کے رفنائی آکے آگے بچوم رفست کی ک بیک بیک بیت سے صدر آئی يمحة برهدكے عزن افزائی

سن کے آوا زکھٹکھٹا نے کی عرض کی میں ہوں یا رسول لٹلا س کے بھروہ مرارکن فیکوں كيول نزول آب كابهوااس و عرض کی، آج دا در دا دار نكر شوق فرمض راه كئ الغرض وه حفيفت دوجهال ہوگیا ہے قرار چلنے کو برطرف زبت أفرس تفاسه برطرف لالعركار تقي قدرت چرخ نے بنگوں بردا اپنی ين كي كيمول فلب افسروه نشب المرى مواري حفرست گزرا بوں جرخ نبلوں سے بران وه براق میں مبک برواز سامنے میں تیزبالی کے البيانے بھی آسانوں برر مرجا کہ کے برانتقال برطرف وه ملائكم كا بمجوم ہر قدم بر تھی لوٹتی جاتی تيجه بح عظ حبر بالا اس أزم رفرف سے من المرى مفر عرش وکرسی کی اے صبیب سرے

برلفنس معجز مسيحاتي حجلہ آرائے طوہ فرمائی جس په قربال بزارزياني طوہ کرجس سے نتان بطحائی دلفزيانه دونس برآئي ثان رهمت کی جلوه آرائی ن م منی کیسوؤں کی شیدائی أتندين كئ خود أرائي طرفة العين مين جگر يائي حرتين بن كئي تما شاني گرم تحتی بزم صحبت آرائی نگر منتظر کی بن آئی يردة ميس سينكل آئي اك تماشا تفااك تماشاني رازِ بنہاں نے سنکل بیدائی نورس نورنے مگر یائی إس كو كيت بين شان يكتاني ذكر آبنك خامه فرسائي کس مه دریافت را زنتهای

برقدم ناج بخش عرش بري دصوم على فخر إنبياسه آج وه مرتب عمامهٔ عربی دوش روه چرانور کسو وہ روائے مخطط میمنی وہ سرایاتے نور کھی حسب س جع عنى تى رُخ كى يروان ديه كر جن كو محو أرالش بھروہاں سے مقام ادتی میں بره كي شوق ديد حدسيسوا بوكش مخا اختلاط بالمم مين أكل كر درمان سے يرده ا و کے منتاق دید، حرب دید ایک محو جمال ایک جمبل ل حب آیس کی گرم حوثی سے ذات میں ذات ہو گئی واصل اس كوكيت بين ايك جا بونا مجر إدراك بيض كر توقيق کس مذبکت و این معمّا را راز دارند عاشق ومعشوق توكر كيس طلسم بختان

يتوفيق حيدرآبادي

#### المسيرلامكال

الل سے جو کھا معت م اللی مروارقدم قدم سے آگے اقلیم صفات ہے منالی كال بوا دامن بحتى جى يى نىيى دخل ما سواكا چھلیے لیے خون آرزو کے أنكحول بين كشش بحقا كحالى کحل البصر وجوب و امکان وه مرنیاز و بے بنازی كالون بين صدائ عنى أفرث أيِّف بين جيب براتو ماه جریان کی فقل کے فرتنے الله الله دُور يستح كرندك من الا عن الله د کھلائی تھی بندگی خدانی مانند احد میان جمشد فریت عین کو عرب سے

زيرقدم جناب والا دل کی تک و دو تھی دم سے آگے أيْن رُوت وات عالى چمکا ہوا الین تخبیتی وصرت کا کھلا ہواوہ ناکا وارفرت فیال جست وجوکے انسان کی وہاں تقی کمیسائی وه مردم چثم دین و ایمان ده مرجع کارو کارسازی أنكهول كو تلاش جلوة رب آیاست بزم بات منع الله پینیا وه ویان ، جهان دیسنج نزديك فدا حضورا ينتج 通道之子是是二次 می اوج پ سان مصطفاتی وحدت کی ہوئی دوئی من اُمد مینین فزرب کو رب

وَاتِ الْحَثْ عَيْ يَا فَدَا عَمَا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ

محتى كاكوروي

#### معراج کی داش

وہ مردد کھورسالت جو عراض پر علوہ کر ہوئے کے نے زالے طرب کے ساماں وب کے سمان کے لیے سے خدای دے میرجان پر عم دکھاؤں کو کر کے وہ عالم جب اُن کو عِجُرمت میں اے کے قدی جنال کا دو لھا بنارہے تق أناركران كے رُخ كاصرة ، يرادر كايث را كاف باڑا کے اند سورے مجل محل کر جیس کی خیرات مانکے کے تجلَّى في كالهرا مرير، طواة ولسليم كى مجاور دورویہ قدی پرے جاکر گھڑے سلامی کے واسطے تق نمائهِ اقصیٰ میں مقامیمی بمتر، عیاں ہوں معنی اوّل و آخر كدرست لهذا إلى يتي عافر جو الطنت أكرك في جلاوہ سرو عال عزامال تارک سکاسدرہ سے بھی واما ں پلک جیسکتی دین، وہ کے کے سب این واں سے گزر چکے تخ تحطي عقر روح الأمين كے بازو، چھٹا وہ دامن ، كمال وہ بہلو ركاب چون أميد لوق ، نكاه حرت كے ولالے تق فَیکا کفا مجرے کو عرش اعلی ، کرے تفتے تحدے میں برم بالا ياً تنظيس قد ول سے مل دم عقا ، وه كرو قربان مورس تق برُه اے محدُ ، قریل ہواحث ، قریب آسرور محب نثارجا وَن، يركِيا نداعتى ، يركياسمان عقا ، يركيا مرسف ف تبارک الله شان بری ، مجلی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لن ترائی ، کہیں تقاضے وصال کے عقر

فردے کہ دوکہ مرجی کا اے گزرے گزرنے والے یڑے ہیں یاں خودجمن کولائے کے بائے کدھر کئے تھے أدهر سے بہم نقاضے آنا، إدهر بقامنتكل فندم برهانا جلال وببيت كاسامنا عقا، جال و رحمن أعهارت عق بهوا به آخر که ایک بجرا ، تموج بجر هست بین اُنهرا دُنًا کی کودی بین ان کولے کر فناکے نظر اُکھا دیے تقے کسے ملے کھاٹ کا کتارا ، کدھرسے کررا ، کسال الارا بهراجومتل نظر طرارا ، وه این آنکھوں سے خود مجھے کفے اُسطے جو قصر کو تا کے پردے ، کوئی جردے او کیا جردے ویاں توجا ہی نہیں دوئی کی ان کہم کہ وہ بھی تنے ارے تنے وہی ہے اوّل ، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن ، وہی سے ظاہر اُسی کے جلوے اُسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کئے تھے كمان امكال كے جوٹے نقطو، تم اوّل آخر كے بھير بيں ہو محط کی جال سے تو او جھو، کدھرسے آئے کدھر کئے تھے زبان کو انتظام گفتن تو گوشی کو صرت شندن بهال جو كهنا عقا كهريها عقا، جوبات سنني عتى سن جِك عقر خدا کی قدرت کہ چاند حق کے کروروں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدل کہ نور کے نرکے آلیے سفے بَيُ رَحمت تَنفِعُ أُمّت، رِضًا بِهِ لللهُ ہُو عنایت اسے بھی ان خلعتوں سے حصر ، جو خاص رحمت کے دار بٹے تھے

اعلحفرت احدرتضاخان برملوى

# كارخانه على منعطيل

تحرر استعظم على

فرمن کروکہ پانج سان میل لمبے چوراسے احاطے میں ایک کارخانہ قائم ہے حِس مِين ٱمَّا بِيسِنے 'نيل نكالنے ،كياس اوشنے 'روئى دھننے ،سوت كاننے ،كيرا بُننے اُوركيرا بھی قسم قسم کا نیا رکرنے ، کا غذبنانے ،کناب جھا بنے ، فلم بنانے ،بیابی نیا رکرنے ، النے بنتل کانسی کے قسم سے برتن بنا نے نیزکرسی مسری ،صندوق وغیرہ قسم قسم کا فرنچر بنانے کی منسینیں مگی ہیں رم شین پر کام کرنے والے اپنی اپنی مشینوں سے معنوں کا کام منطول میں تنیا رکر رہے ہیں۔ ایک طرف دفرتے حب میں سکٹرول نبس، ہزاروں کارک دفتری کام ابنی م دے رہے ہیں۔ مال کی دراً مدبراً مؤلین دین حاب كتاب كاكام برى كيرتى سے بوريا ہے۔ايك طرف "سنيم" باركرنے كے الجن لکے ہیں۔ کننے ہی بڑے بڑے بوائلرہیں جن میں کوئلہ ، لکڑی ، عبولی جبو کے جانہے ہیں، کارکنوں کی نوکر ہاں بدلتی رمہتی ہیں اور کام جوسبس کھنٹے جا ری ہے۔ الي لمي جورت طول طويل كارخان كي سيرك ليه جائي اورايف ساتفايك کم عقل نا وافقت انسان کوبھی لے جائیے۔اب اس کم عقل انسان کی حیرت وتعجیب کا اندا زہ لگا تیے جواس کو اس کا رخانے کی بنا وط پر ، اس کی مشینوں پر اورشینوں کی ٹرعت کاربر پیدا ہورہاہے، وہ دیکھ رہاہے کہ ایک منٹ میں کئی سیرا مالیس جاتا ہے ، ایک منٹ میں کئی سیرنیل نیار مہور ہا ہے۔ ایک مندف میں کئی من دوتی

دُصنک جاتی ہے۔ ایک منٹ میں کئی سرِسُوت تیار ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں کئی سرِسُوت تیار ہو جاتا ہے، ایک منٹ میں کئ فُٹ کِٹرا بُن جاتا ہے۔ اِس طرح شبین کی ہر" سُرعت کاری" پر اُپ کا سائتی اِس سے زیادہ حیرت زدہ نہیں ہوتا جتنا آپ سفر معراج کی " سُرعت سواری "پر انگشت برندال رہ جاتے ہیں۔

آب نوچونکوالیمی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور سائمنس کی ایجا دوں سے کچونہ
کچو دا تفیت رکھتے ہیں ، اس لیے آپ کو نوکچو نہیں ہونا مگر آپ کا دہ سائفی جس نے
الیمی چیز بربکھی دیکھی شمی نرخیس ، جیرت کے نا پیدا کن ر دریا میں ڈویا ہموا ہے رکھیر
بھی مت ہدے سے مجبور ہو کر اتن تو ت بے کرتا ہی ہے کہ شینوں کے ذریعے سے کام
بہت جلد اور بہت زیادہ ہموتا ہے۔

اس جیرت زده انسان کو لیے ہوئے آپ میخرکے کرے بس کئے۔ ده آپ کا ملا قائی ہے ، بڑی خندہ بیتی نی سے ملا، ہا کھ ملایا ، کر سیوں پر بیٹھابا۔ انجی مزید کلا م کی نوبت نہ آئی تھی کہ فون کی گھنٹی نجی راس نے فون سن کر آپ کو نبایا کہ کارخانے کا ملک کا فون آیا ہے کہ بیس منٹ کے اندر اندر تمام کا رخانے میں تعطیل کرد در تمام انجن ، تمام سنینیں، تمام آفس ، تمام گود ام بند کر دیے جائیں اور کارخانے کے معزز کارکنوں کو لے کر پیپیمنٹ کے اندر اندر ٹیٹیش پر پہنچو۔ ہار امعزز مہمان ، عزیز ترین دوست آرہا ہے۔ کارخانے میں کا م کرنے والے اس کی بیٹیوائی کریں مجلہ جگہ اس کی خاطر تو اضع کی جائے۔ اور ہما دامجوب ترین ممان جب تک رونی ا دروز رہے گا ، کارخانے میں تعطیل رہے گی ۔ کھوڑی دیر میں وسل ہوتی اور کا رخانہ بند ہوگیا۔

دس پندرہ دن کے بعدائپ کارفین آپ سے افرار کرنا ہے کہسی طرح ایک دفعہ اور کا رفانے کی سیر کرا دو ، شابدوہی کہیں معزز ممان کو دسیجھنے کا بھی موقع مل جائے۔ آپ اسے بھرکا رفانے میں لائے۔آج اس کی حیرت پیلے سے کہیں زیادہ ہے۔وہ

دیجفتا ہے کہ اتنے دلوں میں کسم شین نے کوئی کئی کام نمیں کیا جو شینیں منطق میں جتنا کام کرتی تھیں، انہوں نے دس بندرہ دن میں اتنا تو کی، کھر بھی کام نہیں کیا۔ وہ محوجرت ہے،اس کی عقل کا م نہیں کرتی ۔ کھراکر آب سے دربا فت کرناہے کجب شین کا پرزه جس جگهاس روز نفا ،اسی جگه اب بھی ہے \_\_\_\_تو آپ سکراکر اسے بنانے ہیں کہ کارخانے میں تعطیل عام ہے ، ایخن کی سٹیم ہی بندہے تومشینوں کے پُرزے کو نز حرکت کرسکتے ہیں۔آب کاجواب س کر بھی دہ جرت زدہ اٹے کی مثبین کو دہلی اے جودان جس جگراس روز تھا، اُسی جگرائع بھی ہے رکپڑے کی مشین کا جو پُر زہجس دھاکے پرائس روز نظا، اُسی جگہ آج بھی ہے۔ کا غذ کی مشین میں جو ٹیرز دجس حذ تک اُس روز بینیا گفا، وہیں کا وہیں ہے بھابنے کی مشین نے جوسطرائی روزھیا ہے دی تھی،اُسی پر رُکی ہو ن ہے۔عزمن ہر شین کا ہر رُرزہ اپنی جگہ ہے، ایک بال برا ربھی آکے نہیں رہا، ده محوجرت ہو کرسوال کرناہے کہ یہات سمجویس ننیں آئ کہ مرمتین کا ہر بہ زہ رکا ہوا كيوں ہے۔ آپ عير بنس كر كتے ہيں ، كارخانے ميں تعطيل ہے ،اورحب تك معزز مهمان رونق افزوزرہے گا، کارخانے میں تعطیل رہے گی۔

عرض ، اس کم عقل انسان کی چیرت کا از اله ہو یا نہ ہو ، اس کی تجھیں بات آئے ۔ یا نہ آئے مگر واقعہ ہیں ہے کہ کا رضائے میں تعطیل ہے معزز نہمان مقیم ہے ۔ وہ میزبان کے دوستوں ، خادموں سے ملاقا نیں بھی کرتا ہے ، کارخانے کی سیر بھی کرتا ہے ، میرت میں داخوں کی آگ اور کرمی کو بھی دیجھتا ہے ۔ یبین دالے والی شینوں کو بھی دیجھتا ہے ۔ انجنوں کی آگ اور کرمی کو بھی دیجھتا ہے ۔ میزبان سے خلوت و جلوت کی صحبتیں بھی ہوتی ہیں ۔ اور آخرا بک دن رخصت ہونے کی دقت بھی آجا تا ہے میمیت میں کرنے والا میزبان ا بینے چیستے مہمان کو بہت سے تحالف اور مرابا دے کر خصت کرنا ہے ۔

معزز نہمان کی مواری کا رخانے سے چلتی ہے مِقربانِ مالک کا رخانہ ہم رکا ب بیں سِٹیشن سے گاڑی روانہ ہموتی ہے تو کا رخانے میں وسل ہمونی ہے۔ وسل کے ساتھ ہی انجنوں سے سٹیم چلتی ہے سٹیم کے اُستے ہی ہم شبن کا ہر ٹیر زہ حرکت میں آتا ہے دیجے دالاد پھیا ہے کہ جس میں کا جو پُرزہ جس جگر زکا ہوا تھا ، اس جگر سے حرکت بس آتاہے۔

ایی طرح ہوسکتاہے کرجب خالق عالم اور کا دخاکہ کا گنات کے مالک حضرت حق سجا زاتعالی کو پُنظور ٹہوا کہ اپنے گیوب و محب ، باعث تخلیق عالم حضرت محمصطعیٰ صلی اللہ علیہ واکہ وستم کو منرت بلاقات اور دہمائی کی عرّست سے نوائسے اور قرّبہت کا جو درجکسی کو نصیب زموائقا، وہ نخر عالم سینیہ ولد آ دم حضرت محمد علی صلی اللہ علیہ واکہ وسلم کوعطا فرہائے ، سے تو اپنے مجوب ترین ، عرّست و الے مہمال کی عرّست افرائی کے بیے کا رضائے عالم کے منیجر حضرت جربیل کے نام سم کم صا در فرمایا ہو کوکل کا رضائے عالم میں تعطیل عام کا اعلان کرنے کے بعد

جریل امین جا کے مسئلہ کو مُبلا لا کہنا کہ بلاناہے ترا باری نقب لی سوناہے وہ اے قاصد محبوث اللی اُداب سے یاؤں سے بیس کی جگا لا

مفرت جرئیل نے محم الی سنتے ہی کارخانۂ عالم میں تعطیل کا اعلانِ عام کر دیا ہو۔ ادھر محان اللی کا قدم براق کی رکاب پر آیا ہوا در اُ دھر کارخانہ عالم کی سٹیم بندگردی گئی ہو۔ اور ہوسکت ہے کہ میں وقت قاصر اللی اپنی جگہسے چلاہیے، اُسی وقت تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہو۔

حضوراً قدس نئ اُئی مجرب رب العالمین مجدع بی صلی انته علیه واکه وسلمی مبارک سواری کواُ دهرجانے دو، اور تم اس کا رخانهٔ عالم کی تعطیل کا تعتور کروجس میں زمین ، اُسمان، چاند، سورج، سیارے ، سیارے ، پیا اُر ، میدان ، جنگل ، رسکتان ، سمندر ، خشک چوان ، نبانات سب کچرہے ۔۔۔۔۔۔۔ اور مجر مرکا دِ دوعالم ، فخرِ بنی اَ دم معزت رسول النی مسلم النی علیہ واکم وسلم کے سعز معراج کی طولان ، راستے کے مجا سیاس ، مقربانِ اللی سے ملاقاتیں ، جنت وجہنم کی سیرا در ملاقات اللی کے نقشے پر موزر کرو تو إن من والمندنان كى قىم كا خلجان بيش بى منبي أكل ـ

آپ دینیس کے کہ جب کا رخانہ عالم کے مالک وخالق نے کا رخالے میں تعطیل عام
کا حکم نافذ فر بایاتو کا رخانے کا ہم چوٹا الرا ایرز واپنی جگد ڈک کررہ گیا یورج جہاں کا تنمال
اپنی جگد، ہم ستارہ وستارہ اس جگر ڈک کررہ گیا بہوا کا جو لکا ارک گیا۔ درختوں کے پتے کا ان کی شانیس ہوا کی گروش سے کچھا و پیفتیں، اُوہر رہ گئیں۔ کچھ نیچ تھیں، نیچ رہ گئیں۔
درجی تان میں رہیت کے ذرّ نے جو ہوا میں اُر دہے تھے، وہ وہ بی اپنی اپنی جگر تھ گھڑ کررہ
گئے ۔ دریا ڈن کی موجیس ، نمروں کی روانی وہ بی کی وہ بی رہ گئی۔ چلنے والوں کے قدم
اولے نے والوں کی زبانیس ، سونے والوں کی سانسیں وہ بی کی وہ بیں دُکی رہ گئیں۔ جو
قدم اُکے تفاوہ اُکے ، جم بی جھے تھے والوں کی سانسیں وہ بی کی وہ بیں دُکی رہ گئیں۔ جو
قدم اُکے تفاوہ اُکے ، جم بی جھے تھا وہ شاخھ اوا تھا وہ انتما ہوا اور جور کھا ہموا

کارخانۂ عالم کی ہزاروں لاکھوں کروروک نیپنوں اورشینوں کے ٹیرزوں ہیر نظرکر و،سب بیں کون ،سب بیس خمونتی اورسب کی حرکتبیں مبند نظرا آبیں گی کرہ نار کی حرارت ، کرہ زہریر کی برودیت ،کرہ ہوا کی لیک ،سیّاروں کی حرکت \_\_\_ سب کوچٹی مل کئی کارخا نُرعالم کے کام کرنے والے جن کو کارک نِ قضاو قدر کہا جاتا ہے ،

وه سب هی برجی

مهان اللی قراب اللی کاسفر تمام کرکے اپنے کا شا ڈراحت میں جلوہ کر موسئے تو کا رضا ذیا لم کی تعطیل کھی ختم ہوگئی ۔ فکا الا فلاک کی سٹیم جلی ۔ کروں کی باہمی ششق جو بند کردی گئی تھی ، کھول دی گئی تو کا رضا ذیا لم کی ہم شیم جلی ہر پُرزہ جس جگر رکا ہوا محقا ، اسی جگر سے حکت بیس آیا ۔ کرہ نادمیں حرارت ، زمر برس برودت ، کرہ ہوا میں فک بیدا ہوئی ۔ درفتوں کی شاخیں اور ان کے پتے اپنی جگر سے حکت میں اُت ۔ دریاؤں کی مومیں ، منروں کی لنری اپن جگر سے اُٹھیں ۔ پولنے والوں کی بندزیا ہیں ، دریاؤں کی مومیں ، منروں کی لنری اپن جگر سے اُٹھیں ۔ پولنے والوں کی بندزیا ہیں ، پیلنے والوں کے رُسے ہوئے قدم ، مونے والوں کی تھی ہموئی سے انسیں اپنی اپنی جگر سے جارہ ۔ سے جارہ ۔

#### معراج کی دائ

جرت سے دیکھتے کے اندیر مفت آسال پہنچے حریم راز میں وہ عراض اُسّال بندے کا حق سے قرب تھا نا قال اللہ اللہ خواسے اذبیتے اُمت اک ارمغال اك إذن عام بهوكيا فرُبِ حبيب كا فدرت نے فود بنا دبارستہ قربب کا سب کو دکھا دیا بشرتیت کا ارتقا مردان حق کی ہوتی ہے پرواز ما کجا مُجّت می گفر کے بیے معر المجھ طفی منے می نہ کھر بھی حسر بیان ناسزا اہل رضا کو مشرمہ "مازاع" مل کیا تار نظرسے عشق کا ہر جاک بل کی پہنچے و ہاں جہاں کہ زماں اور مکاں منقا کوئی نشان حبلوہ گہ ہے نشاں منتقا روح الا بين كا واسطه بهي درميال زنفا مجرُ شوقِ وصلِ دوست كوئي بم عنا نه تفا اُس جاازل سے نا برابدایک اُن تھی دامن كتال فقط أحديث كي شان عقى مکن نہیں کسی سے بیان مریم ہو ہر شے سطورای ، ناتعین مارنگ و بو القا، مذوحی اور مزلبس بر ده گفتنی حسن یکا مذصورت آئینه رُو برو کھٹا نہیں یہ داز کہ مجبوب کون ہے طالب كون ان مين سط مطلوب كون ب

ہرچنداس کے نفظ ہیں اک ردہ مجاز کین کھلا نہ سورہ والنجم "سے بھی راز کوئی بیان کرندسکا شکت مائے راز بشتر بین دم بخود میں مجست کے نواز تابت ہے سدرہ مک بینیا حصور کا ا کے محرکز رہنسی علم وسعور کا وہ نقط جو ہے عالم امکال کی انتہا حبس سے ہے اوری فقط اک ذات کریا اس باب میں بال جر ارباب کشف کا اُس نقط سے بھی آگے گئے شاہ انبیا برگام براُ عانے کے صدفیاب آب دبدار كرياس مهوت فيض بابآب خلوت میں گفتگو جو ہوئی ہے ہم دکم جبرال بھی ہے اس کی حقیقت سے برخبر بے توریز کمی بھوتے سیدائیٹر عین شہود میں بھی زبہ کی کمیں نظر بيصحو كاكمال مخفا العجب زعشق تفا مضبط بے بناہ مجی اک رازعشی تھا تاب جال لائے ہیں میرے صورہ ہی لاریب بیشی نور عرارا سے نور ہی ری ہے مشت خاک مگر نامبوری یہ راز جا نتا ہے فقط کو و طور ہی طاقت کہاں بیٹر کو نمانٹاسے ذات کی جب تک نمانتها ہو تو لائے ذات کی پروسے تعیمتنا سے مفتے چاک سربسر ماضی کی طرح فاش تفاکستقبل آپ پر كياكيان جلنے ديجها كيے سيدالبشر حق كے عجائبات عقداورآب كي نظر وجى بمصطفى نے حقیقت قرب بے واسطرمبیب ملاہے مبیب سے محتررسول نكري

#### مثثث وصال

کئے جم کے ساتھ معراج پر فقط خواب کی جیثیت دربذکیا کہے امرینی کو لازم جاب که دیکھے نشانات رہے انام يرتجحو كرراجع كدهرب فنمير خدا جانے یا بھر صبیت خدا کیا اس کا سرکارہ نے تذکرہ بنی سے بھی سُن کر نظایالقنیں رفیق بوت نے تصدیق کی يهوا نام صديق ، بوبكره كا تسم سے سارے کی جب وہ گرا اہنوں نے تو کوئی خطا تک ندکی محر کارب ہے تربدالقری د کھانے لگا جلوہ ف استولی ہوا اپنے بیارے کے نزدیک ز

قيود زمان و مكال تور كم أنهم واقع جسم مى سے ہوا ہوارات کا اس لیے انتاب كيا شان مجوعب مين الهنمام و بني هما سمع اور و بني تفالصه جوسر كارتن وبلماء جو كي الساء تفامنظور جننا ككلے واقعه الوجيل سائجى سے جامل كہيں بى بات بوجىل سے حب سى جالت مِن بوجل دوباريا زہے مرتبت ، یوں نخاطب ہوا کہاں ہونی ان سے عطل سکرشی سکھانا انہیں کون رب کے سوا ہے مبدا فدافوت وحسن کا ده اوج افتی بر ہوا جلوه کر

قریب آئے اتنے محب اوربیب کہ تفا قرب قوسین بلکہ قریب

- سید شمس الحق بخاری دهیدراً باری

#### شن وصال

رشک سے کچھ گفتگو تا روں کی نیامی فئی عرش کو منز م وندامت سے بینرآلیا قُد کی دنیا بہ بے موسم گھٹاسی جھاگئ مسرور لولاک کی خلفت ہوئی کیوں خاک عش سے ناچرخ ، کیاجلووں کی گنجائش نفخی کیوں بدولت خیز محرومی ملی افلاک کو ؟

جب ولاد مصطفی کارض بطحایت و گیا آسمالوں بیسکون خشمگیں ساچھا کیا عالم بالاکولیتی سے رقابت ہو گئی سلسبیل و خُلدوکو ٹر بر اُداسی جھا گئی شور بر پا ہو گیا کیبار کی افلاک بر جلوہ گاہ عرش کیا شایان پیدائش مذھی جمال کی

اسماں کی رفعتوں پر چھپائی جاتی ہے زہیں فرش خاکی عرش کا تا را نظر آتا ہے آج ار بہشت وسلسبل و کو نٹر دفتہ وسیاں سب نبی پیدا ہو تسے تقطاس کا کیا ہے اور کر دی نسل انساں کے نشرف کی نہتا عرش پر اک رأت کو معال بنائیں گے نہیں عالم بالاسمجے لے مرتب انساں کا

آج خوش بختی پراپنی مسکراتی ہے زمیں

ذرّہ ذرّہ چا ندسورج بن کراتراتا ہے آج

دی ندا ہا تھن نے اسے کرسی وعرف قاسما

عالم ارضی کی ہے تخلیق مشت خاک سے

اس لینے ختم النّبی کو بھی وہیں پیدا کیا

م نہ گھرا د بیال بھی ہم بلا بئیں گے آئییں

تاکہ نابت ہوع درج وارتقا انسان کا

بانك بناك الَّذِي أَسْرى "عد كُوني كانت ِ فرش سے ناعرش اک جادہ ہوا آر اسنہ بلبل سرره كي تغول كى صدا آنے لكى ممقمول مي البيئة المراح وستى بحرف لك جا بجابيعم إلستاده بوت برسلام كخل مثيا تفاعا لم مستى مين كسيوخور كا خلوت قوسين مس مجوت ملنے كى دات مسكراتي ، كنگناتي ، گونجني ، كاني بهوتي مج روز بیدی سی شوخیاں کرتی ہوئی طور سنا در کتاروسنگ سود رجس ابك دات وروسوت كونين برجهائي موني صيح بنت كي جواني بصيح ورو الخاشاب لاكه دانون كاخلاصدا كيك اكيلي دات عتى جِال مرهم، وكُنَّ هَنَّى كُرُدُرُسُ إِيَّا م كَي بعدِمرت آخر کار آئی وہ وعدمے کی رات ككتاب كي فلب سي نكلاسفركار كسته جنتوں میانسرنو تازگی چانے ملی جاندسورج أشتر بندى في كرنے لكے براستقال صف أرابوت قدسي تمام دات كيا لحتى ،سلسارتقا ايك ناك لوركا بے محایا طالب ومطلو<u>یے ملنے کی رت</u> جگمگاتی ، لهلهاتی ، لوربرساتی بودی جهومتی ، انگرانی لیتی مستیاں کرتی ہوتی رنك مازاغ البصر "كي مفين معربين روب مي سالي وستى ، رفتارا ملطلا ئى بمونى مس اك كفنكمو بادل صياك نفل خوا افرما ورجب کی وه نویلی رات کفی خواب آسوده فضائحتي ، عالم اجسام كي

مور ما تفا بالا بالا امتمام رنگ و لور عرش کی جانب چلئے شاہنشہ دنبا و دیں ارتقا انسان کا انگر ایباں لیننے لکا کون اسرار اللی کا ہوا ہے دا زدار ؟ حلوہ گسترابن آ ومم کو کیا افلاک پر آخر آخر عالم کبری ہوا اسس کوعطا اُمّ ہا گئی کے مکان میں محوراصت تخصیر اُل ایس دفوت معراج کے کر آئے جبر بال ایس خاکداں کے جبک کے بوسے ساماں بینے کا کس پرید رازمشیت ہوسکا ہے آشکار اُدم اوّل کو جنّت سے کرا باخاک پر اوّل اوّل آدمی کو عالم اسفل ملا آسماں تک پھرمیٹیا کی بذیرائی ہوئی رفتہ رفتہ یوں ملی معراج مشت خاک م جوشب معراج انسان جم بھی ہوت ہے

پہلے کو ہِ طوز کم موسی کی کیرائی ہوئی پھر بلایا عرش برا بنے رسول پاک کو منزلت اس رات کی اکسیضے کی باسے

ہو کئ انسانیت روحانیت سے مرفران لفي جودها ، وه وتعااورسا ، جو كھ سا عرنش وكرسى كونمها لافخر فأبت بهونصيب كانسن وروس كومال بهونم سانك بو عالم لا ہوت ، پالوسی سے سرافراز ہو كه رما نفا حكي حيك ول كه توتري رضا أسمال خم ہو گئے انسانیت کے بارسے تها ملائك كى زبال برور دخيٌّ لا بُوُت فيصله جو كي ازل كاتفا، وه برحق بوكيا بيكر مُرده بين صبيح دكر آتے جيات فالب كونين من كونين كا دل أي أسمال باربنوت كارز حامل موسكا

جلو ہُ احمص سے دنیاضوفشاں کڑی گئ بیامانت بھے سپر دِ خاکداں کردی گئی،

يباآب اكبرابادى

#### ليلة الاسئرا

قوسين ميں كونين سمايا شب معراج ہر چیز کو معراج میں پایا شب معراج خود اپنا جال ، اپنی نظر ، آئٹ این مجھ مخر نہ دیکھا ، نہ دکھایا شب معراج ون رات سے آزاد ہوا دور زمان مرکز ہی پی محور سمٹ آیا شب معراج وہ ارض و سماوات کی اقطار سے نکلے لطان نخا الله كا سابه نشب معراج ي عالم وحدت ہے كہ ہے وحدت عالم جُرْ ذات مذاينا مديرايا شب معراج بے واسط مجوب و محب میں ہوئیں بانیں جربل کو بھی منہ نہ لگایا شب معراج محے ظاہر و باطن میں محمصد ہی محمد اوّل کو حب الفرسے ملایا شب معراج \* عضرت بابا ذہبین شاہ تابجے

#### ليلةالاسترا

عشق ممان ہواجس کے گھر آج کی رات ر رت جذبهٔ دل ہے بالوش انر آج کی رات اینے اللہ سے کے بیے جانا ہے لینے اللہ کا منظور نظر آج کی رات بخت بیدارنے دی دولت مرمد کی نوبد کیوں نہ انتھوں میں کشے البھر آج کی رات میوں نہ انتھوں میں کشے البھر آج کی رات جاندكيا چرنے ورج كى حقيقت كيا ہے ؟ ، ہر اور خار ہے نظر آج کی رات پر اور ذات سے روشن ہے نظر آج کی رات ماه و الجم نے سرراه بچیا دبی انتھیں ں ہیں کیونکہ ہے نافئہ اسری کاسفر آج کی مات ككشال علوه فشال سے كاسى رستے سے ہے۔ ہونے والا ہے محد کا گزر آج کی رات لائى ہے گوندھ كے فود حس كو خداكى روت ے۔ ہے وہ سمرات بولاک سراج کی دات مل كئ دولو جالوں كے فرانے كاليد اپنے معراج کو پینیا ہے بشرائج کی دات

. مولانا ظفر على خال

#### معراج کی دانشہ

وه ایک رات که صبح ازل سے وشن تر وه ایک رات که انساں کے ارتفا کی سح وه ایک رات که خود اینے آپ ہی مس مغر زمس کی جست نقی جسمع نے سمان وہ رات مکاں نے تصد کیا سوئے لام کان وہ رات زمانه اُن مُصْلِح لِمُرْجِعالهمت لازمانُ وه رات كلے ازل سے بدر شره كے جب ملا وه رات مختى ابتدا سے ہم آئوش انتا ، وه رات غو داینی دان کاادراک حب مهوا وه رات وه ایک رات ،که باسط بھی تھی، بسیط بھی تھی ۔ وہ ایک رات که داسط بھی تھی، دسیط بھی تھی وه ایک رات ، که مرکز بھی تھتی ، محیط بھی تھتی وه ایک رات کردیب می و منت مقع مدخم وه ایک رات کریک جان مقط مدور و قدم وه ایک رات کرتھی جمع وجود وعرم فراق دوصل کاجب کوئی مرحسله مدر مط سنتود و نیب میں جب کوئی فاصله مدر با ليقبن و و مم كاحب كوني مسلم زرا زمانه محور انسانیت به گردال کفات نظام ارض و ساگر دیائے انسا ب نظام عروج پیکیرخاک په عرش جرال تھا نہے دورات، کرجس کی ہے روشنی اب مک خوشا وہ جا ید، کرجس کی ہے جاندنی ایک أسى أجالے میں جلتا ہے آدمی اب تک سلام خروی اس رات کے مسافر اس علو تے مرتبہ عدیت کے ناظر پر مقام قربت قرسین کے مناظریہ

# مغراج كيول وركيث

ترر عيدالتواب

معزت ابن عباس رضی الٹرئندسے روایت ہے کدسلا نبوت میں آل صبیب ماللہ علیہ وآلہ وسلم کومعراج ہوئی۔ اس وقت آج کی عمرائیا ون برس نو جبینے کی تھی۔

برکادن ، رحب المرحب کی سائیسویں ناریخ کھنی ( نادیخ الخمیس)۔ معراج عروج
میرے تی ہے معراج کے معنی زینہ (سٹرھی) کے ہیں۔ معراج مسجداِقعئی سے آسمالوں

میرے تی ہے ورد امرا "مسجد حرام سے سجد اقصلی تک ہے۔

کہ ہے اورد امرا "مسجد حرام سے سجد اقصلی تک ہے۔

اس عنوان کی پہلی آبیت ( سٹرنگ نی ا کے ذین میں اس واقعے کامخت میان ہے۔

اس عنوان کی بہلی اُیت (منبخن السندی ) بیں اس واقعے کامحتقر بیان ہے سورہُ النّجم کی آبات میں زیا دہ وضاحت ہے اور احادیثِ صحیحہ میں معراج سترایت

المفقل الحرف م

تعفی طا ہر بیں لوگوں کو معراج سر لیب محال و سبحہ معلوم ہوتی ہے۔ اس
لیج اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو لفظ "سنجان "سے شروع فرایا مطلب بیر ہے
کہ خدائے تعالیٰ ہر قسم کے عبیب و نقص اور عجز سے پاک ہے ۔ اس فا دروقی م کوایک
رات میں اپنے بندہ کو مجہ سے بہت المقدس لے جانا اور وہاں سے آسمانوں کی سیر
کرانا کچھشکل نمیں ہے جو حصرات معراج سر لیب کو محال تصوّر کرتے ہیں ، وہ خدات
واحد و قدیر کو عجر و نقص کا عیب لیگا تے ہیں ۔ حالا نکو ذات خدا و مذی عیوب و نقائص

مَعْرُورُ سُرُوبِ عِنْ اکثر آیات میں الٹرنغالی نے صبیبِ محرم صلی الٹرعلبہ و آلم وسلم کواپنا بندہ فرمایا ہے۔ چنا پخد آیت اسرامیں" بِعُنِیزہ" اور سورۃ النج میں" الیٰ عُبُسْرہ" فرمایا ہے۔ کَبِنْلاَّ کی تنگیراس امرکی تصریح کے لیے ہے کہ آپ کا یسفردات کے ایک نمایت ہی تعلیل فرزیس تفادید اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملر پر دال ہے کہ نمایت تفور سے مرصمیں اپنے بندے کو اس قدرمسافت طے کرادی۔

مسجد حرام کا اطلاق کیمی مطلق حرم بریمی آنگ ہے۔ اس صورت میں مسجد عرام سے مراد کل حرم ہو گی۔ یعفی صدیموں میں آیا ہے کہ آپ اس وقت عظیم میں تشریف فرما محتے اور بعض میں آیا ہے کہ آپ اس وقت اُمّ ہانی منے کھر میں سکتے۔ اس آیت کو دولوں میں محتے ہیں کیونک اُمّ ہانی کا گھر صود و حرم ہی ہیں تھا۔ اُمّ ہانی نئے کھر سے طیم میں آنا، وہاں سے آگے تشریفیت لے جانا، کوئی امر محال ہمیں۔

"اقعلی "کے معنی عربی میں دُور نرکے ہیں مسجدانعلی رسب المقدس) خانہ کھیہ سے بہت دور سے مسجدالحام ورسجداِقطی کے سوازمانۂ نزولِ وجی میں روثے زمین پر اور کوئی مسجد نہیں تقی۔

" آگسنونی باک کتا کے گئ والا مسجداقعنی کے گرداگرد کو برکت والا اس لیے فرمایا کہ وہاں ہنرول، درختوں اور کھیلوں کی کنزت ہے اور پر مقام ابنیارو صلحاء کامسکن ومدنن اور ملائکہ کامبط ہے۔ آنخفرت کی بعثت سے پہلے مت م ابنیار بنی امرائبل کا فبیلہ بہیں مقا۔

اس آئیت بین مسجداقعلی تک تشریف لے جانا مذکور ہے مسجد کے اندرجانے
اور انبیارعلیم السلام سے ملاقات کرنے اور نما زمیں آل جبیب کے امام بننے کی تفریح
اس عنوان کی دو تعری حدیث بین موجو دہے جب کے راوی حضرت ابو ہر بری ہیں۔
اس عنوان کی دو تعری حدیث بین موجو دہے جب کے راوی حضرت ابو ہر بری ہیں۔
اس آئیت میں اُتعانوں کی طرف نشریف لے جانے کی نفر بح نہیں ہے ، صرف اشارہ
اس آئیت میں اُتعانوں کی طرف نشریف سے بین ہے اور اعادیث میں مفقیل واقعہ میں مفقیل واقعہ مذکور ہے۔

جمهور فقها ، محدثین متکلمین اورصوفید کرام رحمهم الله تفالی علیهم اجمعین کابه ندیب سے کرمعراج تشریف بیداری کی حالت بیں ہوئی اور آپ معجم مبارک کے مجرِلم ے ہے افعالی مک تشریف ہے گئے۔ اور بھروہاں سے آسانوں برتشریف سے گئے۔ دشفار فاضی میانس

حفرت شاہ ولی الشّدصاحب محدث دہاوی رحمته الشّرعلید تخریر فرمائے ہیں : صبیب صلی الشّرعلیہ تخریر فرمائے ہیں : صلی السّرتفالی صلی السّرتفالی سالم کومسجد قبضی تک ، کیورسدرہ المنتهیٰ تک اور جبال تک کہ السّرتفالی نے جا با گیا ۔ یہ سب کچھ جسمِ مبارک کے ساتھ بیاری میں مخا۔

لفظِ عبد جو که مندرجر بالا ہم دو آیات ہیں واقع ہو اسے بی کا ترجمہ بندہ ہے۔ روح اورجبد کے مجموعے کا نا م ہے ۔ اس کا اطلاق صرف روح پر بیجے نہیں ہے قرآن مجید میں جمال کہیں بھی ید لفظ آیا ہے ، ہم حکمہ اس سے مراد روح مع الحبد ہی ہے ۔ اسٹر تعالیٰ نے فرمایا ہے ۔ آک و ٹوٹیت الگ بوٹی ینٹھی کے بیٹ کا اِذَ اصت تی کیا تو نے رابوجل کو بھی ) دہجھا حب ہمارا بندہ نماز پڑھنے کھوا ہموتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔ رابوجل کو بھی ) دہجھا حب ہمارا بندہ نماز پڑھنے کھوا ہموتا ہے تو وہ اسے روکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس آبت ہیں عبد سے مرادروج مع الجسد ہے ، خرکھ وف روح کیونگر الوجل حرف روح کو نماز پٹر صنے سے نہیں روکتا تھا۔ دو مری جگہ الٹر تعالیٰ فرماتا ہے قَ آ نَدُ الْمَثَا فَامَ عَبُدُ اللّٰلِهِ كَادُوْ الْمِيكُوْ نَدُوْنَ عَلَيْهِ لِبَداً اللّٰهِ عِلَيْهِ لِبَداً اللّٰهِ عَبِيْ لَابِدَا لِي مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ لِبَداً اللّٰهِ عَلَيْهِ لِبَداً اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال

ظامرہے کے مرف حصرت کی دوح نماز پڑھنے نہیں کھڑی ہوئی تھتی۔ نیز سورہ مرکم بیس خدا سے تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ذِکٹُ رُخمہ سر کر بِلٹ عسّب کہ ذکریاً اس آبت میں بھی حبد سے مراد حصرت زکر کہا کی روح وجید دونو ہیں۔ الغرض اس قسم کی مثالیس قرآن نٹر لیب میں بہت ہیں کہ عبد سے مراد روح مع الجمد ہے۔

خدائے قادروقیوم ہرچز پر قادرہے۔اس کے لیے کوئی امرشکل نہیں ہے۔ وہ خود فول آ ہے۔ اِنَّعَمَا اَمُسُرُهُ إِذَا اَرُادَ شَبْدُكُ اَنُ يَّقَعُ لَ كُنْ كُنُ فَيَكُونَ ۚ لَلِيسٌ ع ٥- پارہ ٢٣) یعنی جب وہ کئی چنر کا ارادہ کر تاہیے تو

فرمانا ہے کہ ہوجا۔ لیس دہ کام ہوجا تا ہے۔ ً بِس حب خدانے خلاف عادت ذکر ایا کے بڑھا ہے میں اور باوجودان کی بیوی کے باتحد ہونے کے ، لوکا عطا فرمایا۔ اورس خدانے حضرت مریم کے بطن مبارک سے بغیریا ہے جمیسی علیہ ال کام جیسے اولوالعزم بینم کو پیدا فربایا۔ بے شک اس ندای قدرت ہے کہ دہ اپنے تبیب محرم کومعراج مع الجد کرا سکت ہے جب التدباك نے اپنے سبب اكرم صلى الته عليه وآلہ وسلم كو مدعو ضربايا نو مهمان لوازي اس امر کی منتفنی منی که آپ کاخاص طورسے احترام کیاجائے بے نکوا ب بندالمرسلید فیزالاقیما وأخربن بين اورسيدمين ووسرول كي تمام كمالات بدرجر الم بون چامين - المنا فزوری کا کہ جہاں ضرائے یاک نے حضرت موسی سے مع الجد کو و طور پر مانیں کس ا در ایت بور کا بلوه د کلیا دا جمیر سرمونی اس جلوهٔ خدا دندی کی ناب مزلا کے اور بے موش ہوکر کر بیسے) وہاں جناب سیدالمرسلین صلی الشرعلیہ وآلہ وسلم کو آپ کے شايانِ شان درجَهُ قرّب مطا فرمايا جامّاً ، إن كے سائقہ بالمشافر گفتگو كى ماتى \_ علاده ازیں آپ کوحضرت عیسی علیہ السال م پرتھبی فوقیت حاصل تھتی اور پونٹر دہ اسمان پرزندہ مع الجہم اعدائے کئے تنے۔اس بیے آب کوحفزت عیلیٰ سے برُصه کرمسر فراز فرما ما فروری افرتھا۔ چنا کچرا ایسا ہی ہوا۔ لیکن معراج روحانی کی صورت یس بربات حاصل نہیں ، اس لیے بھی معراج جہانی ہی تابت ہوتی ہے۔ منکرین معراج کے بعض ننبہان اوران کے ازایے کی صورننیں تھی ملاحظ فرما: سوال: أسمان كا وجود نهبس - أسمان برنشرلفین لیے جانا اور جمانی معراج كا ہونا کس طرح مکن ہو گئا ہے۔

جواب: حکیم فینا عورن اوراس کے بعداس کے تلامذہ اور مقلّہ بن نے اسمان کے وجود سے انکارکیا ہے۔ اور انکار سے عدم تابت نہیں ہوتا ہزاروں اسمان کے وجود سے المار کیا ہے۔ اور انکار سے عدم تابت نہیں ہوتا ہزاروں اسمان سے بیٹ سے ملمار فلسفے میں سے بیٹ سے ملمار فلسفے معرصہ، بونان کے دانا، اسمانوں کے وجود کے قائل رہے ہیں۔ محض یہ کہناکہ اگر

آسمان موجودہ نے تونظر کیوں نہیں آتا ، کچھ وقیع امر نہیں کیونکر بہت سی چیزیں
الیی ہیں جن کوانسان بار کیس سے بار کیسا اور اعلی ورجہ کی دور بینوں سے بھی نہیں ویکھ
سکتا ۔ زمین اور سمندر کی ہتہ میں اور بہاڑوں کے اندرانسی چیزیں ہزار ہاتھی ہیں جن کو
انسان کسی و در بین سے نہیں دیکھ سکتا ۔ شیشے کا گلوب اگر کسی دوشن چراع پر فاصلے
سے رکھا جائے تو دیکھنے والے کو صرف جاتا ہوا چراع ہی نظر آئے گا ، مشیشہ کسی حلے
نظر نہیں آسکتا ۔ لیس شیلنے کا نظر بندا آیا انکار کی کوئی ولیل نہیں ۔

آسمان شیشے کی طرح صاف ہے، حدِنگاہ سے دور ہے، اس لیے نظر نہیں آسکتا می نظرینہ ما معددم ہونے کی ولیل نہیں ہوسکتا۔

سوال یہ اُسمان کا وجو د ماننے کے بعد حکمانے قدیم کے خیال کے مطابق یہ ماننا پڑے گاکہ اُسمان مثل پیایز کے گھپکوں کے ، پرت دربیرت ہیں۔ لمذاخرق والتیام، پھٹنے اور حرشنے کے قابل نہیں۔

جواب یہ بیٹ بر مرف محجم بطیموس کی تقلید سے پیدا ہوا۔ وہ تو اُسمان کے عقوس اور سخت ، ایک سے ایک ملے ہونے کا فائل تھا۔ اس کے نکا لے ہوئے اُسلام کومسلانوں نے دکا لے ہوئے اُس نظام کومسلانوں نے عزبی زبان میں نقل کیا۔ حالا نکر خود حکما ، ہی نے اس نظام کو با طل کر دیا اور آسمانوں کا ابیاسخت جمم ہونا کہ جس میں کوئی چیز پھر نہ سکے ، غلط ہوا اور بہتا بہت ہوا کہ ہزارہا تا رہے ، چاند سورج گردش کرنے ہیں۔ اگر اُسمان تھوں ہوتے توسیتاروں وہنے ہوکی کردش کیسے مکن ہوتی۔

اوراگریر بھی مان لیا جائے کہ اُسمان کھوس اور کفت احسام ہیں تو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ اُن میں درواز ہے اور راستے نہیں ہیں۔ اور جو بیر بھی فرض کیا جائے تو یہ کہاں سے تابت ہوا کہ بھیلنے اور مجرشنے کے لائن نہیں۔

جودلیل صمائے فدم نے آسمانوں کے نہ کھٹنے برقائم کی ہے، وہ کئی جگہ سے مخدوش ہے کیونکراس کے مقدمات ممتوع ہیں۔ مرحت قیاس ہیں نہ آنے سے کوئی امرمحال نہیں ہوسکتا رخو دزمین کی حرکت کو دکھیو۔اٹھا دن ہزارمیل ایک گھنٹہ میں طے کرتی ہے لیمیٰ توپ کے گولے سے ایک سو بیس کُنُ جلد حرکت کرتی ہے۔ بھیر مذرمین کے اجزار میں لفرنق ہونا ہے اور نہم کوئسی قسم کی پر ایشانی ہوتی ہے۔

ادرجن لوگوں کے زدیک آفاب متحک ہے اور زمین ساکن سے توا فاب زمین سے دس کرو دمیل کے فاصلہ پر مونے سے اس کا مدارسا کا کر وڑ میل کا ہموا۔ ا در ساعه کوچو بمیس رئیسیم کر و تو ہرسا عت میں اڑھائی کر وڑمیل اُفتاب کی حرکت ہوئی۔ حالانکہ اس قدر نیز فرکت سے بھی ندآ فنا ب کاجسم بھٹتا ہے ، نداس کے اجزارمیں تغرق ہونا ہے۔اباس سے زبادہ نیز حرکت کو دیکھو۔ روشنی جا فناب سے ہم کک بینی ہے اس کی حرکت ایک دفیقہ بعنی ایک منسف میں ایک کر ورا میں لاکھ میل ہے۔ اگر کوئی کے کہ روشی ایک عرض ہے جو دوسرے حیم سے قائم ہے اور کلام جو ہرکی حرکات میں ہے۔ نواس کا جواب یہ ہے کہ بیفلط ہے کہ روشنی عرض سے بلکر دوشتی ایک جمع سے جو چھوٹے جھوٹے اجزا مسے مرکب سے اور وہ اجزار نمایت تیزی کے ساتھ روش سے سے سب طرف بھینکے جاتے ہیں ۔ کھر حب حرکت کی تیزی کی کوئی انتها مذلکی اور دخیم کی تختی کی، نواس صورت میں خدائے کریم قادر طلن كى قدرت كاملر سے كھ بعيد نهيں ہے كه وه ابك جسم مبارك كوجتى طب اُتی تیزردی عنایت فرمائے ۔اگرچ دہ ہارے نیاس اورعادت سے بعیر ہو۔ الوصل نے اپنے ہی قیاس سے معراج سرلف کوبعیہ محمد کرانکارکیا اور هزت صدیق اکیر شنع عفل سلیم سے کام لیاا ورمعراج مُفترسس کی تصدیق فرما ئی، ا درصد بن كالقبُ بإيا- وَ ذُالِكُ فَصْلُ حُ اللَّهِ كِنْ نِينِهِ مَنْ يَنْمَ أَوْمِو (اوربيالله

کافضل ہے جسے چاہماہے عنایت فرمانا ہیں است سے جسے چاہماہے وسالم سوال: دالف) جم عنفری ہوا کے بغیرا ورحرارت شدیدی وجسے سیجے وسالم نہیں رہ سکتا ۔ کھرا ہے مع جسم مبارک کے کُرِّهُ نارسے کیونکر سیجے وسالم گزر گئے ۔ نہیں رہ سکتا ۔ کھرا ہے میں مہیں گزر سے کرہ زہر ریسے بھی نہیں گزر د ب ) انسان کمرت برودت (خنگی) کی وج سے کرہ زہر ریسے بھی نہیں گزر

ے کیونکر انسان کے لیے شدّت برودن کے باعث سانس لینادشوار اور بے سانس نے زندگی محال ہے۔

جواب: (العن) برامرسلم بے کرآگ کا خاصا اِحراق (حبلاہا) ہے۔ اور لیمن جروں کا خاصا آگر ہوں کا خاصا آگر ہیں جلنا ہے ۔ اوّل کو فعل اور دوہرے کو انفعال یا تاثیر اور انثر کہتے ہیں۔ یہا مرجی مسلم ہے کہ ہرایک چیز کے خواص اس سے ملیحہ وا ورجدا ہوسکتے ہیں۔ یہا مرجی مسلم ہے کہ ہرایک چیز کے خواص اس سے ملیحہ وا ورجدا ہوسکتے ہیں۔ چنا بیخہ مختلف او ویہ کے اختیا طسے اور ایک دوہرے سے ملنے کی وجسے انٹر زائل معتدل ہوجاتا ہے۔ رلمذا کچھ بعیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حب طرح الراہیم علیہ السلام کے جسم عنصری کوآگ میں جلنے سے مامون و محفوظ در کھا ۔ اس طرح اراہیم علیہ السلام کے جسم عنصری کوآگ میں جلنے سے مامون و محفوظ در کھا ۔ اس طرح اراہی علیہ واکہ وسلم الشرعلیہ واکم کرہ فارسے میں حوالے اس مامون و محفود ہون اور اس وجہسے اس حضرت ملی الشرعلیہ وسلم کرہ فارسے میں حوالے کے اور اس وجہسے اس حضرت میں روشتی باقی رہے اور احراق (حبلانے) کا مادہ مفقود ہون اور راحراق (حبلانے) کا مادہ مفقود ہون میں والیتی آئش بازی اور کوالے ویکھولی و بینہ ہو۔

اس قسم کی آنس بازلوں میں آگ جلتی ہوئی معلوم ہوتی ہے سگریہ آگ دوسری چزکو جلاتی نہیں۔اسی طرح تبعض نوا بجا دیٹینے ہیں جن کو پورپ میں بین کرآگ میں کو دیڑنے سے بھی آگ انزنہیں کرتا۔

سمندرکیراآگ میں رہتا ہے۔آگ کو آب جیات جانا ہے، سرجلتا ہے

رہ مرتاہیں۔ کیس کے ہنڈوں میں مجل کے لمپوں میں ایک جالی دارسوتی کبڑا ہوتا ہے۔

ائس پرولایتی گھاس کا روعن ہوتا ہے۔اسی لیے روشی صاف ہوکرا بھی طرح روش ہوتی ہے۔ یرکپڑانہیں جلتا۔ اِسی طرح اُس جبیب صلی الٹہ علیہ واکہ وسلم کے قیم مبارک کالپ پیزمضورم کو کرہ نا رہسے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ا وراکپ کی مقدس ذات کے اترا

ہے کر اُہ نار کی آگ رونش اور زیا دہ صاف ہوں کتی ہے۔ سب سے قوی دلیل بیہے کہ تیزی حرکت کی کوئی مقدار معیّن نہیں ہوں کتی۔

# شئمعراج

شبينتم قرآل كابع ج الله كع المرب شب معراج آئ بيضائي دات بركفريس ويك فالم سيطامكان كالوربركوبين بی سے معراج نئی کی دھوم ہرکھریں اللي وراق جهال ليط بوت رحمت كا درس كياب جاندكوا فلاك فيصدف تخفاورس ہے شاہی عالم الوار کی شب کے مقرمیں كه يكيل رات من المعلى موتى سے آب أورس ننب معراج سے دوانظا ر دیرسرورس بني أرانيس بين لامكان تك راسته بحرس لکے ہی آئے رحمت کے بردلوا رام درمیں بيے شور مرحبا ستوحبان فلد وکو نتر ہیں فبائش حوروغلمان نوركي بيني ايوك برميس ال كرسيده آج بين الله كے كھريس کہیں اداب سے بیضمن محبوب ورس می صدفی اوسے سرکاری دربارداورس إدهر برمنه ليعيش نارسيسوني من جادرين

سنارى بعدل يا درخ مجوع داورس ہے نئم وصل منفی الّذی آئری جا بھریس تجلي عرش كى بع جلوه أرا بهفت كسنورس زالے سازوسا مان مشرت ہیں جا ابھر میں بياض دبرب تنسيرُورُ فَوْ فَى أُوْرِ أناريس سارح خ فيطى كفرتون بني بن درّة النّاج سعادت اخرّو الجم يكور شك دُرخوش أب بوبر قطرة لبنم إلى العرن العرن المالي العرن المالي العرن العراق المالية حريم وش يرجى دون محوث كيساس عجب عالم درعالم خُلدكى بعيضا أَلَاثُ فرشة خرمقدم كازاز كالتريم تعبي ورجنت بدبي بمرسلام صف بيسف حاصر جداتي بن فدى سوئے كعيم سن الظم ہےجبرل امیں کو حکم جائیں جانب کعبہ مبارك بادسلطان دوعالم عرش برطيي فَهُمْ فَمْ بِإِصِيمِ كُمْ تَنَا مِي "سے ادھرلب بر

# شبمعراج

شبية نتم قرآل كابع الله كع هريس شب معراج آئ بيضائي دات بركفريس سح تك شام سي المكان كالوربر كهيس جی سے درج نئ کی دھوم ہرکھریں ہی دراق جهاں لیٹے ہوئے رحمت کی درمی كياب جاندكوا فلاك فيصدف كخياورس ہے شاہی عالم الواری شب کے مقدّ میں كريكيل رات بي الميلي موتى بي آب الورس ننب محراج سے دوانظا ر دیرسرورس بني ارائيس مېل لامكان تك راسته تورس لکے ہیں آئنے رحمت کے بردلوا رام درمیں بي شور مرحبا ستوحبان فكد وكو نتربيل فنائش حوروغلما لاركى بيني ايوك برميس ال كرسورة أج بين الله كے كھريس كهيس داب سے بيضمن محبوب ورس میں صدقے یا دہے سرکاڑی دربار داور میں إدهر برمنه ليبيشخ نا زسي سوته من جا درس

ن کری ہے ل یا درخ مجبوع داور میں ہے نام وسل بھی الّنری ائری جمال بھریس نجل عرش كى بع جلوه أرا بهفت كشوريس فراليساز وسامان مسرت بين جااجهرم بياض دېرىتى ئىنسىزۇرد قۇنى ئۇر كى أناريس سارح خ نيطى كفرزول بر بني بن درّة النّاج سعادت اخرو الجم نكيور شكب دُرخوش آب بهو برقطرة تنجم جِ اطلاق على العرش مناوي مجسوفه مولق برا المربي والمون محوث كحوالا عجب عالم درعا لم خُلد كى بعيضًا بُراتُ فرشة خرمقدم كالزاخ في عرفين درجنت بدبين ببرسلامي صف بصف صامز جلے آتے ہی قدری سوئے کعیدعرمش اعظم سے ہےجبرل امیں کو حکم جائیں جانب کعبہ مبارك بأدسلطان دوعالم عرش برطيي نعتم قم باجبیبی کم تنا می *"ہے* ادھ لب بیر

كه بمونحسوس كجير تصندك كون ما تر منورسي إدهريسب اداش بين لكاه بنده يررس حلال حق كى اكبل سى كوندى هند كيتوريب بيام حى كسنايا خدمن مجور وادرمي ليانور فداني آب كوالوسن الهرمين جك كعبس نابست المقدن كرد معرس نماز بنب اداك افتائے ذات مرورس الموج معروف سب عدد ثنائے رب كرس ن منظ نظر کے سامنے منے راستے بھر ہیں الوي در فوكسين سيد ربارد اورس تقاضا قرُب كا بهوتا ربا برآن وترمين أنها را زجزو كل، كم بهوا نطره مندرس ازل سے ناا برککن نه کفا جو بخت دبیر میں غرض ب مجيد ملا ، كفي كيا كمي الله ك كورس فداني عمع كردين خوبيان سيجات برزمي كرس جومنفرت كيوش سيمون بخاورب ملاعيش ابدان نغم مائے روح برورس حریم لامکال آگئے اللہ کے کھریس زمیں سے عرش کے آئے کھے سکارہ م بحری

بصد تعظیم لود سے جبیں جبرال ملتے ہیں أد مروح الاسل بن مضطرب سرار مواقاً عزض خبنم ضرابين كعول دئ تجيينس كمح فرمايا قدم فرط ادب سحفرت جرال فاجح سواری کوراق برق ونش حاخرکیا لاکر صدااً في كالبحالية المشيني النبرى المري بہاں سبانبیائے اسبی نے مبشواتی کی يرُعا برابك في إي صفات فالوكاخطيه بهال سے ہو کے فاریخ عالم افلاک تک یہنے قريب عرش يهنجي، حالت ناروجنال هي سَىٰ أواز بهيم" أُدنُ منّى بالحُسْتَد" كي موا قوسين مين بيرانصال *كزت وج*ت عطيّات إلى مسع وه اعزا زومنرت يا يا ازل کی دولتیں پائین ابد کی تعتبیریایش ہوا فرمان " أَنْمُنْتُ عَلَيْكُمُ نِغْمَتِي " صَادر عرامت ففاطرخوا سريان مين بن جن كر ہوئی تسکیر خاطر کجشش اُمّت کے وعدہ ہر تقریک مارج صاحب معراج طے کرکے بناء نش إس خرين فرش بإ انداز كي صورت

ضیآ یوں طنے ہوا دم بھر ہیں وقفہ آمد ونٹُد کا تھی جنبٹن ہیں ابھی زنجیرا ورکری تھی بہتر ہیں

لسانُ الحسّان علاّ مرمنياً مراكفا دري بداليرني

## سيرلامكال

كتنادلكش مير فركنتي حسيس آج كي رات ہے زمیں بوس عرم عرش بریں آج کی دات ہے بشروش اللی کے قریب آج کی رات نُورِمطلن ميں ہے كمُ نوربين آج كى رات ایک ہی کھریں ہی ممان مرسی آج کی رات أسال بن كني كعب كى زمب آج كرات گو ہر ناج سرعرکش بریں آج کی رات تمع بردار ہی جبریائی میں آج کی رات دشت فاران ہے فردوس بریاج کی رات کم مه و در بین بردو میں کہیں آج کی رات سيسلة القدريه ماناكه نهيس أج كيرات اُن کے تلووں رکڑتے ہیں جبیں اُج کی دات پنیج نا اوج دَمَا سروردین آج کی رات علم بيرمور في بيت بن آج ك رات

عازم عرکش خداہیں شرُّ دیں آج کی رات سخنے کعبہ ہے کُنح دحمن رہے کعب يت مواج مقام انترت لا رب عقل جراب منبرجزوكل كون كرك المدوميود سيمتمور سي بريت معمور عِشْ كَيْاروں نے جميكا ديے ذرّور كے نفيب تظرأ فاسي براك فنش كف بإنديسول فام سے خلوب سلطان شب اسرا میں كيول برساني وي التي بس جنت مل حاندكعبه كاست ناعرش فقط حبلوه فروز خباسرا كحسب فدربش فدربرهي کتنی مجوب ہے جبریل کی بیٹ ن نباز بره سك حب مرسدرمسين لك جبرال و کھر دیدہ حق میں سے جمال رخ ذات

ہوں سرشام سے کعیہ میں ضیباً سرسجود تالبش عرش سے دشن ہے جبیں آج کی ات سا

منيار الفادري بدالوني ال

#### ليلة الاسترا

اے تعال اللہ! کیا شان شب معراج ہے مرمثرف ، ہرادج شایان شب معراج ہے عاشق سلطان اسراى بعضدائے سن وطنق مل جاں ممنون اصان شب معراج ہے خروکون ومکال ہیں دوجهاں کے ناجور سرور کونین سطان شب معراج ہے علم و بدائے ہیں سکت سے وہ و نے فلک تاحیدار عرش مهان شب معراج ہے ابنيار و مراليل اقصى بين بين جلوه فروز كتنادلكش سازو سامان شب معراج ہے ہے چراع طور ، کعبہ کا ہراک روستن چراع مَاهِ طيبٌ ماهِ تابانِ شبِ معراجه ذره دره بهر رخنان شب معراج سبینه روشن کیوں شب السری کے حلوص سے مذہو دل فيبا شمع فروزان شب معراج ب علامرضيار الفادري

#### ليلة الاكرا

الخ وشمس و قمراتث دارمعرج طفة كالجنال داه كزارمعراج ك سے صدیق نے تصدیق وقارمعراج ابل اسلام کے ایمان بی شارمعراج ہیں رواں سوئے فلک شام سوارمعراج ييتب قدر كام زده تب تارمعراج ذات مجوت كوما جا دراني سي عب ساقي كوثر كاينفن ہے براک انظمین احشر خمار معراج خالن ع نش کے حلود استے ہے آباد میر لھر ت معمورسے خلوت کر یا رمعراج نہ ہواکوئی سرافرا زوصال رب سے ہے صبباً نعمت کیری میں شارمعراج علامرضا رالفا دري بدايوني رج

## ش وصال

مخ عیاں وٹن کے بلے ہے نے جماع نارے شرمعراج نی ع بن سے کعبرس کے تنب معراج نبی ف منظر نظر آئے شب معراج نی يُحوم المحول الحورثب معراج ني دیکے یہ تازہ کرنتے شب معراج نی يهني افعلى ملحم مصنب معراج نبئ انسار ہو گئےسائے نئب معراج نبی صافلاک ہے گزرے سب معراج نبی دیکھالٹر کے جلوے شب معراج نبی حورين كاتى تقدير نغيرشب معراج نبي عِنْ مَكِ بِول كُيْ أَيْ شب معراج نبي ا

شمع برکف تقے فرشتے شب معراج نی ا دم زدن مي وه كي كعيرسة تا أفرج دَينا خالق عرش کا فرماں کیے جبریل امیش مألل خواب سنركون ومكال كوياما ادب الموز تكلف سے كيا يوں بدار حق كا ببغام ويأبيش كما لا كے مراق تنهسوا رعن کو لیے جب ربال امیں مفتدى مسجد إفطي مين لفرمان حبليل جيئے نينے سے گزرتی ہے نظرانوں سرکاڑ منزل قرب میں بے بردہ کیٹم ظل ہر آج کی رات ہے اللہ کے دیار کی رات گرم نبزرها ، بلتی رہی زلجنی برمکاں

اب کہاں ہائے ضبیاً دہ رہبی کے جلسے جش برسوں کئے ہم نے شبِ معراج نبیٌ

منيآرالفادري

# ب لامكال

مجوب سے نسوب ہے معراج کی رات کونین میں کیا خوب ہے معراج کی رات ہررات سے نضل ہے تئب قدر مگر التُّدکومجوب ہے معراج کی رات

آفلیم دوعالم کے انسیس راج ملے من جانب حق تحت ملے تاج ملے تنہ معراج ملے تنہ معراج ملے تنہ معراج ملے تنہ معراج ملے

سامان کوں جودل بے میں میں میں شاہنش کونین جو کومین میں میں قرآن ہے شاہر شب اسس اوہ منیآ داصل بخدا خلوت فرمین میں ہیں

سب شاہ وگداجن کے ہیں مختاج بنے کوئین کے دہ عرش پر سرتاج بنے کتا رجاں اور کی کل ، ختم رساح نوشاہ دوعالم شب معراج بنے

کیا کیا سروش آپ کے اعزاز ہوئے فردوس نظر غیب کے سب راز ہوئے طورت گرد قربین "بیں بے بروضیا دیدا را لہی سے سراف را زموتے

نازان ہوں مقدر پہوہ محتاج ہوں میں دُوراز ہوس سلطنت و ناج ہوں میں ہےا درجے گرائی سبت ارفع میرا محتاج درصاح ہوں میں ہےا درجے گرائی سبت ارفع میرا محتاج درصاح ہوں میں سبت میں مجتاب میں ہوا ہونی رہ

# معراج کی دانت

أُمّ إِنَّ كِي مِكَال مِينَ وَاللَّفَ مِكِينَ لَا يَعِيمُ مِن صَاعِرَ مَن سَعِ جَرِيلٌ المِي چرخ سے بارش الوار ہوئی تا برزمیں سعی جبراع سے بیدار ہوئے مروروں ضروِعر*ستې على ، سرور* ذى جاه سلام اع براس سرمواج مح نوناً والم خُلد سے روح ا بیٹ لائے سواری کو براق مستعلم اُمّن شاس وقت عم اُمّن شاق أي كے سجداتصى ميں نبى تھے شاق مازم عرش بيال سے تو تے شاؤا فاق خسروع من على المرور ذي جاه سلام آت برائے شمعراج کے نوشا ہ اسلام رک کئے منزل سدرہ پر جناب جریل موگئ ختم براق بنوی کی تعجیل عرض جریاع نے کی مشرصے بغیرناویل لوسلام لینے فدائی کا اب اے ابن خلیل خىرو عرش مَكَىٰ ، سردر دى جاه سلام أَتِّ بِيلِيتْبِ معراج كے نوشاہ سلام موسلام أبّ براحشاه سوار رفرف موسلام أبّ برنسرناج رسولان سلف يوسلام أب په مخلون سے على الثرف عرش اعظم برسلامي بي ملك صعب وصف خىروعرش مۇلى ، سرور ذى جاھ اسلام آپ پرامےسٹب معراج كے نوشاه سلام

بسان الحسّان علّام *صيار ا*لقا در<mark>ي برابوني</mark>

# معرائح التي ملتي التي المتياسم

خدد کون دمکان، تاجور ملک عرب اُمْ باقی کے بهال سے تے ہوئے آہے تھے بب عرض پر آپ بلا نے گئے معراج کی شب آئے جبریل پر کستے ہوئے بائس ادب آپ پر عرض کے رتاج، ہزاروں ہوں سلام آپ پر عرض کے رتاج، ہزاروں ہوں سلام لائے تھے فکد سے جبریل برا بی جنت دبیجا سر کا تاکو بیں ما بل خواب رحمت بولے جبریل امیں اُکھنے میں قرباں جھزت! چلیے تاعرش کہ ختاق ہے رب العزت آپ برصاحب معراج، ہزاروں ہوں سلام آپ برعاحب معراج، ہزاروں ہوں سلام کی امامت شرق والا نے بصد جاہ و و قار ہر نبی نے سے کی پر گفتا ر آپ برصاحب معراج، ہزاروں ہوں سلام آبا قصی سے براق نبوتی سررہ کک طے کئے آپ نے دم عفریس درہانت فاک "احدِ حيثم و نظر لورحنداكي تفي حجلك مشرے جربائي، كها" إلي ملك جن وملك أهبي پيرصاحب معراج، مزارون ہوں سلام آ<u>ہے برعرش کے ستاج</u>، ہزاروں ہوں الام" دبروہے یہ سی جانسیں سکتا آگے کہ ہے فلوت کدہ عراض معلا آگے لامكال كتي بين وه هم ب خداكا آك "فَاب قِلْ بْنْ بِي آكَ" فَتَرَلْ آكَ كَ أهِ بيصاحب معراج ، ہزاروں ہوں سلام آب برعرش کے مرتاج، ہزاروں ہوں سلام آلی برسواری سنتر دیں کی رف رف دیکھا سنٹ نے کہ سے اک عالم افوار بکف ىزىبال نام خلف بىخ مىزىبا رنقش سلعت سىزىبال حاجت دربال مەخرىتىن كې صف أبي براحب معراج الزارون بول سلام أي برعرش كے متراج، مزرول موں سلام منظرادج" دَ فِي اورٌفَتُهُ كَى "وبيل خودكوانوارِ اللي سے مجلا دبيلي عليهُ قرب خدا ، عراض معلى ديكها اين الله كاب يرده تجلّ وليكها أبي برصاحب معارج بزارون بموسلام أي يرعرش كي مرتاج ميزارون يهون سلام مزده اےمرد سلان شب معراج ہے آج صف مُثنّا ق ہے شادان شب معراج ہے آج ہے وعالم میں جراغان شب معراج ہے آج میں نتیا ؛ ہم بھی ثنا خوال شب معراج ہے آج اي برصاحب معراج مزارون مون سلام آئي بعرش كي مراج نبراروں بون سلام علامر صبيآم الفادري بدابوني

#### معراج کی دائ

رولن خلدو جنال كعيه مين موجو دسي أج أمّ باني فنكامكان، قبله مفصود بي آج ئب بربروره كے برنغم مسعودے أج رات کی بترگی اس رات سے الود ہے آج الصنفه عرش نشين صاحب معراج سلام جال نثار وكائسنين اين حضور ،آج سلام آج آئے ہیں نتی شان واداسے جبریل ع ہیں جو واقعال بال صفاسے جبربل عرض كرتے بي يمحوث فداسے جرالي سركوطت بي ني كے كعب باسے جبرل "أَيْ كُوابِ كَالتَّرن بِعِيما بِعِسلام آب بررب كى طرف سي شيام رى ملام " آئے تنم رک ہوتے مقام محمود الي مين فربال سے به فرمان خداوند فردود كمتيس تورومك أج برره ره كارور مے سواری کوبراق اے سے بطحاموہ د لا خُرُ وِفُكُد مِكِين صاحب معراج سالم سننے حورو کا فرشتو کا حضور " آج سلام" انبیا مسجد اقصی میں تھے موجود نمام صحبوہ افروز ہوئے آگے شہنشاہِ امام بولے جبریل بنیں آب رسولوں کے اہم فل جاعت سے اُتھا بعدِ نما زاورسلام "السّلام الصشردين عرش كے جانے والے تاج معراج كاالترسے پانے والے"

تاحد عرش براق آی کو لے کم پہنچا آگیا چند قدم میل کے مقام سررہ الراج برال كدام مر وأوج « في " اوراك بخداس نهيس أب عاسك يسجية تا ور عرض عُلا بيراكم الامادك لزف قرب فداوندانام داخل خلوت قرمسین شنشاہ ہوئے کی بیک دورجابات سرراہ ہوئے مرحمت آب كولا كعول مشرف وجاة فتح ويطالتُدكو مر رازس أكاه بوت يردة فاص سے أوانكوم الى تى شان اسلام نظر عرمش مقام أتى تخي سنب معراج کے انوار کا صدفتہ یارب مصطفیٰ ، سیرا برار کا صدفتہ یارب وامن رهمت بمركارم كاصدقه يارب عزت بحرسة اطهار كاصدقه يارب سے کر تورسے معور سانوں کے رکوس الرازیک ورک اوں کے جُورِكُر دوں سے مُحَدِّ کے غلاموں کو بچیا کر اُماں اُمّت بکیں کے عزیبوں کو عطا فِتنا كُوسُول كو ، جفالينيُول كو دنياميم الله الني رهمت كي كفرن طلق مين وم جم يرسا عيد معراج كى فيرات مسلمال يائيس ما مختل عبیض کی دن دان مسلمان ماللی سُنْخ سركارٌ كالحيوب بيا أت يبي مِشْن معراج مِن ہم برسلام آئے ہیں ما نگنے بھیک ، مشفشاہ انام استے ہیں افتا بھیلائے بھی دست علام آئے ہیں سننے ان عشق کے مارو کا صور ، اُج سلام يسحة الني فنياكا شب معدلي سلام

علامرصاء الفادري بدالوني

# اقبال اور محرح البي طبي الدق

محرمه: فواكثر سدعماليد

مسك معراج اقباليات كاابك يجيده اورحد درج اختلافي موضوع سے حضرت علام في معراج كرسلساس كياتبروبان إلى كرسلن كيوزباده مين نبيل بولي ليكن خود معراج كاموضوع على الاطلاق عى المقان كا درج ركه أب الى ليد فرأن مجيد من اسم فِنْتُ لَهُ وَلِلتَّاسُ كِمَالْيَا مِ يَعِيَاسَ كَيْحَقِقِت كَادِراكُ أَزِياتُسْ سِكُم نِيسَ وافع معراج فرأن مجيدكي ووسورتون (بني امرائيل اوردائم) سي بيان جوا ہے بورہ بی امرائیل کی پیلی آیت یہ عبد اللہ تا اللہ بی اسرای بعبد و كَيْلُوْمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَدَّلِمِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْوَقْصَى السَّادِي بْرُكْتَ خَفْلُهُ لِـ يُحْرِيْهُ مِنْ فِي ايْلِتِتَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِينَةُ الْبَصِينِينَ سَ أَبِينَ كَي بَابِرَاسَ وافْفَرُوامراكما جاناب جعيديس معراج بى كماجا ف لكا اكرم يعلوم بنين بوركاكر الاى دينيات معراج كالفظاكب داخل ہوا۔ قرآن مجید کی ایک صورت معارج ہے گھے اس کاموضوع مختلف ہے اسلمح عرج مادے سے است معشقات قرآن اور احادیث میں اس معراج سے علی ميح بخارى كى حديث من لفظ عنب نج بد موجود بي مكن معراج كاعنوال موجود منين قياس يكتاب كريفظ شائد تيرى صدى بجرى بس دائح بوا بوكا- برحال مذكوره بالادوسورتون س اوراهاديث من حس دافعه كاذكر آيا بطاس كي متعدد تعرب بويس اوداج تك بودبى بي التبرات بي براحافلان تفات ياي. ١- اسراءادرمواع ابك واقعيد يادوالك الك وافتات؟

مدر معراج محض روحانی گربر مخفا یا جیمانی؟ سه به بدوافقه ون کورپیش آبایا رات کو ؟ اس ضم کے نگات اور بھی ہیں ۔ اس تغییل میں جانے کی حزورت ہے نہ فرصت البعداس سلسلے کمیں دیلیاتی تعیرات کا بهتران خلاصه اگر دیجینا ہوتو علا مرتصطفیٰ المراشی کی تغییر میں اور حقلی تغیران سے بنائے موارج نامہ کے علاوہ دیگر کمنٹ کلام میں بھی

الغرض واقعة معراج اسلامي دبنياتي ادب كالبك مشكل محرب عدمتبول موضوع ہے جس کی طرف قرنا بعد قرن حکما را درعلما مرکے علاوہ ارباب اوب بھی تو موکرتے سب اوراب مارے دورس اخال جی اس کی طرف طقت ہوئے مگریہ واضح رسے کے علام افنال کی توجر کے ہمسیاب سابھ علمار وصوفیر کی غایت سے ختاف ہیں۔انموں نے اپنے دور کے اکتابات کی دوشی میں عراج کے امراد کی مترح كي اورجا وبدنام كام سے اپني مبرروحاني كي منظم رودادلهي اگرجیادی النظریس برسیریا جا دیدنامه داشتے کی طرب ضراوندی کے ا دلی تو سے اڑ بدیری کا مورہ مان در حقیقات بھی تفیدہ معراج کے ان ذہنی وردحانی انعكامات كالمرب يوافيال كعلاده كئ اورصوفيدك ورس يراب ايف دورس مرتهم بوشيرا فنال محفلص رفين اورخادم جوبدري فحرسين راوي بس كرمسائه اع مدلوں علامر کے فوروفکر کامرکز بنار کا علامرجا ہے تھے کرمحراج کے روحاتی فکری اورنسياني وتفافي مضرات كاجاكزه لياجا سياوربرهي تاباجات كرحفيدة معراج ك دينى تعبير كي في مواس كان ثقافي الرات كالراع لكاما جاسك بوقراً لعد قرن مسلم قوم كے ذہن وفكرا ورول وعل ميں اجتاعي طورے مؤدار ہوتے رہے۔ چنا بخہ انهوں نے آل انڈیااورکینیٹل کانفرنس ۱۹۷۸ سکے شغیر عن و فارسی کے خطیر صدارت مين كم معراج كوان مسائل بهمريس شامل كياجن كى طرف مسلم حكما مروع فقين كوخاه طور

سے متوجہ و ناجا ہیں۔
میں تہیں کہ سکتا کہ مصرت علامہ کے تجوز کہ وہ موضوع برکسی صاحب نے کچھو

کا وش کی یا نہیں تاہم سکد اہم اور قابل توجہ ہے جصوصا اس لیے کہ جا و مدنیا مہ کی

مزید زمینی میں مصرت علامہ نے معراج کے مسلے ہر (روی کی فرابان سے) خود بھی گفتگو

قرمانی ہے جو ہیر سے نزدیک قابل مترج بھی ہے اور مبنا دی بھی لگین انہوں نے

عام صوفیہ واولیا بر کے معراد حانی اور معراج بصطفی کے ایس ایک خط فاصل

کھینے دیا ہے لیعن صوفیہ نے ای کتا ہوں میں بوت اور والا بہت کے افسان الت ک

محت کرتے ہوئے معراج کا لفظ ، عام روحانی تحقیقوں کی بیرا سمانی کے لیے بلا

ہے۔ ان کے کلام نظر ونٹر رمجوعی لفارڈ المنے سے دیتی دلکا لابوں سکتا ہے کہ معراج محقومی

کا اختیار مروز میں مکہ درج بدرج التحقیم واصل ہوا۔۔۔۔ باقی دوحانی تحقیمی

معراج سے نہیں بلکہ درج بدرج التحقاد سے حقیق ۔ انجابوں سے اور کے معنی کتنا و سے

معراج سے نہیں بلکہ درج بدرج التحقاد سے حقیق ۔ انجابوں کے اور کا معنی کتنا و سے

معراج سے نہیں بلکہ درج بدرج التحاد ہے مصرت ہوئیں۔ انجا و سے معنی کتنا و سے

اصطلاحات الفیون سے تردیک یہ ہیں۔

وفی عدف السالگین عباری عن شهد وجود واحد مطلق ... به یکن اتحاد کے ایک منی فنا کے بین جو ذات تعیقی سے الصال کانام مطلق . .. به یکن اتحاد کے ایک منی فنا کے بین جو ذات تعیق سے الصال کانام ہے ۔ اس صوفیا یم مفود م کی توجیت اگر چرخی تعیب ہے ایم ایک کی فاط سے عام محراج بھی اسحاد می معربے وہ دو مرول کے اتحاد کو کب میسر بھوا ۔ آئے تھوڑی کی گفتگوا تحاد اس معربے وہ دو مرول کے اتحاد کو کب میسر بھوا ۔ آئے تھوڑی کی گفتگوا تحاد اس میں معام روی کی زبان سے بیان ہوا ہے ۔ میں میسر پرکر لیس جو جا ویر نامر کی میسر زمین میں روی کی زبان سے بیان ہوا ہے ۔ میں اسے ایم اور مواج خاص اور کی کر اس میں معام رفت محراج خاص اور کا میں اور مواج خاص اور کی گفتگوا تا میں گئی اور مواج خاص اور کا میں کہا ہوا کہ اور کا میں اور کا میں کہا ہوا کہ اور کا میں کی اور کا میں کی اور کا میں کا میں کی اور کا میں کا میں کی ایک ہے ۔ در کا میں کی خاط فیمیاں بیدا ہوتی ہیں ۔ اب جا ویر نامر کا وہ باب دیکھے ہے در میں کی خلط فیمیاں بیدا ہوتی ہیں ۔ اب جا ویر نامر کا وہ باب دیکھے ہے در میں کی خلط فیمیاں بیدا ہوتی ہیں ۔ اب جا ویر نامر کا وہ باب دیکھے ہیے در میں ہی خلط فیمیاں بیدا ہوتی ہیں ۔ اب جا ویر نامر کا وہ باب دیکھے ہیے در میں ہی خلط فیمیاں بیدا ہوتی گئی ہیں۔ اب ویکھے ہیے در میں ہیں گئی کیا گیا ہے ، در کھی تروی کی کا کہا ہوتھی ہیں کا کہا ہوتھی ہیں۔ اب جا ویر نامر کا وہ باب دیکھے ہیے در میں ہی کہا کہ دور کی کے در کو کیسے در کھی ہیں۔ اب حداد کی کھوٹ کے دور کو کی کھوٹ کو کو کھوٹ کے در کھی کرنے کی کھوٹ کرنے کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے در کھوٹ کرنے کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کی

نودان و ن سے علام اس سے موجود و ناموجود اور کھود نامحمود کی حقیقت اور زندگی کی کنه دریافت کرتے ہیں جواب میں رومی فرمانے میں : زندگی خو درا بخولیشس آرائنن بروجو درخودشادست خوائنن

اب اس شهادت کے بنین شاہد ہیں۔ شاہدا وّل شفورخوشیتن ، شاہرِّما نی سفور درجیکے۔ اوریٹ ہمرِ ثالث شغور ذاہنے حق ۔

بنبرانغورزندگی کامقام اعلیٰ ہے۔

برمقام خود رسیدن زندگی است دان را بیده دیدن زندگی است مرد مومن در نساز دیا صفات مصطفی راضی در نشک الا بندات جیست معراج آرز و کے تا ہدے امتحانے رو برو کے تا ہدے

پھردو مراسوال ہونا ہے نور ذات ہی تک پہنچنے کی کیا سبل ہے ، جواب ملنا
ہے، قرآن مجید کی آبت یا مَعْشَر الَّجِنِ کَ الْرِینْسِ اِن اسْتَطَعْتُ وْ اَنْ اسْتَطَعْتُ وْ اَنْ اسْتَطَعْتُ وْ اَنْ اَسْتَطَعْتُ وْ اَنْ اسْتَطَعْتُ وْ اَنْ اَسْتَطُعْتُ وَ الْنَّ مُعْلَاحِ سَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللل

"أن سوك افلاک" جانے کے ليے بھی ہرمر علے برایک زادن (جنم) کی ضرورت ہوتی ہے ۔۔۔۔۔ بدایک طرح کی جست باز قند ہے جوشن رصنب وشوق کی قوت سے انجوزی ہے جو "سلطان" کے معنی میں شامل ہے۔ اس استعما دسے شعور میں ایک انقلاب اُجانا ہے اور زندگی ایک نئی فضامیں برواز کرتی محسوس ہوتی ہے جس کی بدولت فاصلہ ووقت کا احساس مسط جانلہے ۔۔۔۔ بھی انقلاب اندرشعور معراج ملانا ہے۔ یہ بیدر مبنی کے مبنیا دی خیالات کا نمایت محمل خلاصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حصرت علامہ کے نزدیک معراج عام بھی ہے اور خاص بھی معراج عام انقلاب شعور ہے اور معراج عام انقلاب شعور سے اور معراج عام انقلاب شعور سے اور معراج خاص اس کی برترین صورت ہے۔

بیکن معراج کی اس تنزیج بین دومقام رکاوٹ کے بین ایک تولفظ سٹور کا

استعال دوسرالفظ معراج كااستعال-

فرمنی رکا و بیاب بین که ان دولفظوں کا اِن نجیته اور لفزیا سیاسی مقبول ومروجی بیسوت اور مرد جیس میں کا لوں میں مقبول ومروجی بیس مقبول ومروجی بیس مقبول و مروجی بیس مقبول کو ترد در بیدا ہوا ہے وہ اس بنا بر کہ بہاں لفظ معراج آنحفرت کے حوالت با برکہ بہاں لفظ معراج آنخفرت کے حوالت با برکہ بہاں لفظ معراج آنخفرت کے موری کو موری کو موری کی کہ محرات کو معن القال با اندر شعور کا کھورت کے معسر اج جانانی کی تئی ہے ۔

اس من الفقال با اندر شعور کا کھورت کے معسر اج جانانی کی تئی کی گئی ہے ۔

اس من الفقال با اور برطاح اس میں کہ بنا بر برکہ برکتا ہوں کہ ترکہ و در کھنے والے حفرات کی برنان رومی کو بار بار برطاح اس بینج سکے چینی نے برنظر آئی ہے کہ علام سے الفظ معراج کا استعال صوفیہ کی گئی ہوں کے جوالے سے کیا ہے جن میں مراتب صود ی کو استخال میں عام استعال کی ہی ایک صورت ہے جواس وقت زیر نظر ہے برائین خاص صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے برائین خاص صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے برائین خاص صورت میں مرج و ہے ۔

کے کلا م بیں عام استعال کی ہی ایک صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے برائین خاص صورت کے میں مرج و ہے ۔

کے کلا م بیں عام استعال کی ہی ایک صورت ہے جو اس وقت زیر نظر ہے برائین خاص صورت کے میں مرج و ہیں ہے دوراک میں مرد و دوراک کی عام اور خاص صورتوں میں فرق رز کر نے سے ترداد وراک بیاس

بیداہوناہے۔ بہرحال جا ویدنامرمیں لفظ معراج عام صوفیا نمحنوں میں استعال ہواہے جو ولابت کی صدیس ہے لیکن جا ویدنامہ کے اسی باب میں ، مفور ا پہلے خاص معراج مصطفوری کا بھی ذکر ہے۔

ف بر فالمت شعور ذات حق خولین را دیدن بنور ذات حق می این فررار بمانی استوار حی استوار حی و می و در اشار می استوار بر منام خود را شار در میدن زندگی است دات را الجایر ده دیدن زندگی است مرد مومن در نساز د باصف ت مصطفی را می در شاز د باصف ت مصطفی را می در شار د باصف ت معراج آرزد کے شاہدے است معراج آرزد کے شاہدے

ان اشعار سے صاف معلوم ہونا ہے کہ علامہ کے مرنظر دونوں طرح کے تعوّرات معرائ ہیں ، ایک عام جو دلابت کے کما لات بیں ہے اور دومراخاص جو مقام صطفوی ہے۔
لیکن ہیاں انداز بیان کی وجہ سے فرق اتنا لطبعت ہے کہ بعض اوقات التباس ہوجانا کیکن ہیاں انداز بیان کی وجہ سے فرق اتنا لطبعت ہے کہ بعض اوقات التباس بوجانا کے تقابل بیں بڑے بڑت النہ سے کہ خودصوفیا کے بار کے ہاں ولایت ونو ت کو کے تقابل بیں بڑے بڑت کو بیان کی بیان کا کہ لبعض صوفیہ نے بنوت کو موسے از ولایت "فرار دبینے کی کو کشش کی ہے۔
میرن بی بی میں سے جس صرائی میں مجتوبی ، جنا بخدا نموا افعال موالی مائی ہے کہ بین بیت کو بیت کو بین میں شیخ عبدالفذوس کی مقوب سے بین نابت کیا ہے بھول علامہ افیان شخ عبدالفذوس کی مقوب سے بین نابت کیا ہے بھول علامہ افیان شخ

اس کانٹوت بیرہے کہ علامر نے مام انتخار میں جہاں جہاں معراج مصطفوٰ ی کا ذکر کیاہے وہاں ہر حکہ چیز خصوصیات اضافی باانتزاعی کا بھی التزام کیا ہے جس سے ص نابت ہوجا ناہے کہ علام معراج مصطفیٰ کو عام صعودِ روحانی بانفسی سے مختلف منفروں

بلندنزا ورمناص النحاص تجربه بإدا فعر تجيته بين-

اس سلسلے میں ایک دوم شالیں بیش کرنا ہوں مےزب کلیم میں ایک نظام خوان معراج سے۔

دے ولولہ سونی جسے لڈت رواز کرسکتا ہے وہ ذرہ مہ و مرکوناراج مشکل نہیں یاران چمن ، معرکہ باز پُرسوزاکر ہونفسس سینڈ دُر ّاج ناوک ہے سان، ہدت اس کاٹریا ہے سر مرا پردہ جان نکحۂ معراج تومعنی دالنجم نسمجا تو عجب کیا ہے تیرا مد وجزر انجی چاندکامتاج

اس نظم میں علامہ نے معراج مصطفوع کی تاریخ اور نوعیت بیان نہیں کی بلکہ اس کے اس متر (راز) کی طرف توجہ ولائی ہے جوانیان خصوصاً ایک سلمان کے لیے اس میں پرمشیدہ ہے۔ اس کے ذریعے علام نے معراج کومسلالوں کے لیے ایک عرفان آموزوا قعد قرار درے کر دو باقیں بیان کی ہیں ، ایک پر کہ ایک ذرّہ بھی اگراپنے اندر دلولد کشوق بیدا کر سے تو مر ولٹر تک رزمرف پر کہ اسے درمائی حاصل ہوگئی ہے بلکہ دہ مر دہر کی دنیا کی محیز بھی کر سکتا ہے۔ اس شخری زبان ہیں وہی تقیقت میان ہوئی ہے ہے اگر فکری زبان میں اواکیا جائے تو اسے ارتفائے سنعور با استعمال شعور کہا جائے گا۔

دوسری بات به بیان ہوئی ہے کہ سورہ والنجم کا اصلی ناطب جس میں واقعہ معراج
کی کچھ کڑیاں موجو دہیں کے سان (مردمون ) ہے جو جاند تو کیا سارے افلاک کو جورکرسکا
ہے۔ اس خیال کی روحانی ما ہمیت توسب جانتے ہیں لیکن طبیعات حد بید کے اس
دورٹرق میں اخیال کی نظر میں (اوروافعنا بھی) انسان کے لیے خلاوں کی نشجہ ممکن ہوگئ
ہے اور وافعہ معراج کی مادی تعمیر کو نہ مانے والوں کے لیے اب تردد کی گنجائش نہیں ہے۔
مذکورہ بالانظم کا اُنتِ لباب ہی ہے اور اس کی مزید تا سکہ کچھ اور استعار سے بھی
ہوجاتی ہے جاتی

سبق ملاہے بیرہ راج مصطفیٰ سے مجھے

حضرت محدمطفیٰ صلی المبریت کی ز د بیں ہے گروں
حضرت محدمطفیٰ صلی الترملیہ والہ دسلم کامفام تو اتنا ارفع ہے کہ بیان بینمیں
اسک معراج مصطفوتی ایک راذہ ہے ، ایک لطیعۂ بیسی ہے ، ایک بیٹر الا مرار ہے ۔
معراج جمانی ہوئی یا روحانی ، دن کو ہوئی یا رات کو ، خواب بیس ہوئی یا بیداری میں ،
معراج جمانی ہوئی یا روحانی ، دن کو ہوئی یا رات کو ، خواب بیس ہوئی یا بیداری میں ،
ان سب بختوں میں المجھے کے بجائے ہم تقول مولانا الوالکلام آزاد کیوں مذکر دیں کہ یہ متا م بنوت کرای سبے ۔ اس کی فیجے کیفیات کی تبدین ہماد سے لیے ممکن منہیں ۔ یہنڈ الامرار ہے جب بیرہ کو جب کے بجائے ایمان سے آئے ہی میں مجانت ہے ۔ یہی وجب کہ افغان سے آئے ہی میں مجانت ہے ۔ یہی وجب کہ افغان سے آئے ہی میں مجانت و شرات کی طرف کے اور دلائی ہے جواب واقعہ کے زیرا شرم الوں کے ذہن دو دق پر مرتبم ہوئے ، یا توجہ دلائی ہے جواب واقعہ کے زیرا شرم الوں کے ذہن دو دوق پر مرتبم ہوئے ، یا توجہ دلائی ہے جواب واقعہ کے زیرا شرم الوں کے ذہن دو دوق پر مرتبم ہوئے ، یا

مونے چاہمیں یاان معارج ومعانی کی طرف توج دلائی ہے جو واقع معراج کی غایاتیں۔
للندا یہ کہا کہ اقبال نے معراج جہان کا الکارکیا ہے علط ہے ہو چھنے کی بات ہے کہ جب معزت علامہ عام مر دمومن کی اس قدرت کو تعلیم کرتے ہیں کہ ولوائر ستوتی پیدا کرکے وہ مد وہ رکی تعییر کرسکتا ہے تو قاتم ابنییں اور آفسال بین مور پر سکتے ہیں کہ ایک عام مومن تو مشتی جہات کو جو دکرے افلاک کی تعییر بایں جہ بین معنور تر بحد بین عربی نہیں کرسکتے جصوصا جبکہ افلاک کی تعییر بایں جہ بین عربی کرسکتے جصوصا جبکہ قران مجید نے صاحب صاحب خرا درباہے کہ بیر عن خود اللہ تعالی نے کرایا تھا د کسنجان کی آفسی کی تعییر کے مستحد نے اسلوبی و عرب ہو کہ ایک تین المقتب ہے اللہ تعالی المستجان کا المستجدات المدیمی المحت کی المقتب ہے اللہ تعین المقتب ہو اللہ تعالی نے کرایا تھا د کسنجان کی المقتب ہو المدیمی کر تعین ہو کہ المقتب ہو المحت کے اس المحت کی اس المحت کے اس المحت کے اس المحت کی اس المحت کے اس المحت کی اس المحت کے اس المحت کے اس المحت کی اس المحت کے اس المحت ک

المسعدالدقعي

اب ججيزة ورطلق في كرادي اس سيم كيسانكاركر كية بي -جاراذين ج المدملت ومعلول كامارا برواس منشك بوقاب كرايساكس طرح بوسك ي وكونك بادانغوروون (TIME SENSE) الصليم بين كرتا حالا الرنان ومكان اوجلت م معلول شئون فدرت ميں ہيں ۔ اور فدرت كے شئون كى دكو كى حدسے مار صاب -برجال اس وقت بحت برنبيس كرصور الفراسماني يزبحبد ونعرى تستراعيت لي كية ياننس كمنايب كرافيال اس بحث سے نے كر برابر يابت كررہ بي كرصفر كے مقام كرى كى بات الك ركھ ركيوں كدوه حدّا دراك سے بالا ہے يتحرف يد وتجھو كرمقام مصطفى كنتا بلندم جب ايك عام مردموس ياكونى فرد بھى جے خدا استعدا ودس بجيد يعنصرى افلاك كوعوركرسكنا بي توخدا كارسول جوكا مل والمل جے کیوں نبیں کرسکتا۔ دبی سط پراس کی تائید سورة الرجن کی اس ایت ہے ہوتی ہے ص كاجوالد دياجا جاس العمي إلد بشلطان "كاجلداس امكان كوبعرت بان كرريا ہے۔ اب اس سُلطان كمعنى كي كريج ، استعدا دروحانى باضاكى عطاكى بوتى كون أور قابليت باعقلى مجزل ياعلم كى طاقت وعيره وغيره - كونى معنى كرلس بات میں نظلی ہے کرجن اور ایٹر دونوں کے لیے درسلطان کی مددسے) اقطار السمان

سے گزرنائکن ہے۔ جادید نامریس ا قبال نے رومی کی زبان سے جو کچھ فرایلہے ، وہ سوال وجواب کی صورت میں ہے :

بازگفتم بیش می رفتن جیال کوه خاک واک را گفتن جیال جواب: گفت اگر سلطان ترا اگر برست می لوان افلاک را از بهم شکست نظیم الا بیک لطان بیاد گیر در نه جول مور و ملح در کمل بمیر

اس شمن میں حضرت علام نے جب کہ بیان ہو جبکا ہے، مرائب صعود کو زادن ا یا بناجتم لینے سے تعبیر کیا ہے جس کے دو مرے معنی موجودہ (TIME SENSE) کی شکست وریخت ہے بعبی علت ومعلول سے موجودہ سلسے سے اور پراُ کاڑھا ما اور ایک نے نظام وفت ہیں پہنچ جانا ہے جے برگ ال دینے وزمان خالص اور افتال زمان ایمزدی کتے ہیں۔

یہ وہ ربوز ہیں جو ہمادی تقلِ علّت لیب ندگی دسترس میں قی انحال ہنیں۔ ہم لوگ انجی اسے روحانی بجر یہ بالمحض شور کا ہنگام سمجھنے پرمجبور ہیں لیکن خلائی بجر لوں نے اس کے حیانی امکانات کی تسلیم کے لیے رائستہ کھول دیا ہے۔ للنذا اُنحفزت کی معراج کے بارے میں جوسائنسی وتفکی فضا کے بارے میں جوسائنسی وتفکی فضا پہلے تئی وہ اب بنیس رہی۔

معزت علام دفيط انيس:

"بعث ریاحیات بعدالمهات) نام ہے ایک نے TIME SYSTEM کے ماقت خود کو ADJUST کرنے کا ۔ ۔ ۔ جیات بعدالموت الل فی کوئشش اورفضل اللی سے مکن ہے۔۔۔۔ بعثت تا نیرایک OLOGICAL PHENOMENON (جیانیا فی سسادعل ہے) اس میں اللاف کوئشش کو بھی ایک حدثک وضل ہے۔۔۔۔ دندگی کے دارج بے نتمار میں ماس میں میں ہوت سے اُمور فقل ان بی سے باہر ہیں ہے۔

یراس محت کے جند اقتبار مات ہیں۔۔۔۔یا گرچے جیات بعدالممات سے
متعلق ہیں اور معرض کدر سکتا ہے کہ ان کا معراج سے کیا تعلق ہے لیکن جات تا نیر کی
اس مجت کے اندر رواں فکری تموّج پر اگر تو رکیا جائے تو یہ نیج نکاتا ہے کہ اگرم جائے
کے بعد شعور دروج ) اور جیم کا سلسام مقطع نہیں ہوتا اور روزیا میں بھی جسم ہمراہ ہوتا ہے
تو بحر معراج میں روح وشعوں اور جد کو الگ الگ مانے پر ہم کیوں مجبور ہیں۔
تو بحر معراج میں روح وشعوں اور جد کو الگ الگ مانے پر ہم کیوں مجبور ہیں۔
میم معاشرے پر معراج کی حقیقت پر گفتگی ہوئی ہے۔۔۔۔ اب ایک آ دھ ما ست معمرات کی دعوت حفرت
میم معاشرے پر معراج کی حقیقت پر گفتگی ہوئی ہے۔۔۔۔ اب ایک آ دھ ما ست معارف کے اثر ان کے بارے میں آد بی ہے جس کی تحقیق کی دعوت حفرت معارف

یرمومنوع اتنا کا دراورکشرالاطراف ہے کداس برعلام خود ہی کچے رقم فر ماتے توحی اداہوتا لیکن انہیں ہولت دیلی اس لیے ان کے کلام نظر و شرسے کچے اشاد سے جی کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً ہی کہ مواج وراصل ایک نگرہ مواج ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ چاہیں تو مروہ ہرکی تینے کر سکتے ہیں باید کہ مواج مصطفیٰ کا درس بیسے کہ گر دوں عالم نبشریت کی زدمیں ہے لینی لیشر کے لیے مکن ہے کہ وہ افلاک کی تینے کر سکے - ان مخول میں مواج حقاقی علوی کی دریافت کے لیے ایک جذر انگیز مهمیز ہے اور افلاک کی تینے کے لیے نشان راہ علامہ کے لیے باعدت تشویش شاید یہ امریحا کرمسانوں نے حقائی دومانی کی طرف تو اوری پوری توج کی اور خطیرہ الفترس تک کی خبر سے آئے لیکن اس واقع سے پیدا شدہ دو مری قربی معرفتیں جن کی ہدولت پورپ آج خلائی تسخیر کے قابل ہوں کا ہے مان کے سامنے نہ رہیں -

اب نعنیات کی دریافتی اوران سے علق فلسنیا پیشوریات کی گئج اس درج بدل چکی ہے کہ انتہا پ ندا پر نفسیات بھی محف شورگواتنی اہمیت نعیں دیتی جس برر پہلے مہت زیادہ ذور دیا جا تا تھا رجہ پرتر طبقاتی فکر نے ثابت کر دیا ہے کہ شعوروجود کو مستلزم ہے کوئی شوروجو دکے بغیر ممکن نہیں شعور کا ارتقارا درانقلاب بھی دجود کوساتھ لے کرچلنا ہے۔ لہٰذا شوراور وجو و کو الگ الگ جنینتوں کے طور پر دیکھنا علام ہے۔ معراج کیا ہے محدود دیا جنینفٹ کبڑی کی طرف مرصلہ برمرصلہ بڑھنا ۔ اب اگر حقیقت کبڑی کو وجو دمحض مانا جائے تو اس کے ساتھ لاز ماشخو مجھن بھی ہوگا۔ لہٰذا محدود کا نامحدود کی طر<sup>ف</sup> سفر شخوراً بھی ہوگا اور وجو دا بھی ، ہبی معراج کی حقیقت ہے۔

پیراگرہ جو دِمعن اور شعو دِمعن سب جگہ جاری و ساری ہے جیبا کہ جد بیطبیعات کارجی نہیں ہے تواسے لازم آئے گا کہ محدود شعور لامحدود مشعور سے مرتبط ہو اور تہم بھی اس کے سامخ شامل ہو۔ لہٰڈا یہ مکن ہے گر شعور محدود داور وجو دمحدود ، شور لامحدو و اور وجو دلامحد و دسے انحاد حاصل کر سے اور انحاد کی اکمل تزین صورت معراج مصطفری ۔ بیس نے یہ خیالات محضرت علام کے افکار پر قائم کر دہ مجموعی تا اُرکی بنیا در برطام کئے ہیں جن کی تا بینہ لیعن و بیگر بحق سے جس ہوتی ہے ، مثلاً اُنہوں نے خودی کے ارتقا جیات بعد الموت اور خود موت کی حقیقت پر خطبات ، مکسٹن راز اور جا وید نامہ دیم رہے۔ میں جو بحثین کی ہیں ، ان سے بھی نیم خولفات ہے۔

نے احل میں اس کے مناسب حال ہوء کہاہے۔

"بعث نا بندایک جیتفت با درانسان کے مامنی پر تؤرکر نے کے بعد یہ فیراغلب لفار آئے ہائی ہے کہ اس کی مہتی جسم کی ہلاکت کے ساتھ جہتے ہوجائے "بہانگ مصرت علامہ کے الفاظ کے ساتھ ہمیت ہوجائے "بہانگ مصرت علامہ کے الفاظ کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ جیب جیات کے بیے جوشور کا کا دومرانا مہتے مادی بیکر ناگزیر ہے تومعراج کے بیے جوشور کے ایک درجار کیا ل کا ذم سے مادی بیکر باجہ عالمتوام کیوں ناگزیر نہ ہوگا ہ

ہر حال معنوی درس کے علاوہ واقعہ معراج نے اتنا صرور کبا کہ مسمانوں کو علوم کی بعض خاص شاخوں کی تحیقت کی طرف توجہ دلائی را حادیث میں مصوصاً بخاری مشراب میں آسمانی دنیا کے جو نصفے بسسلہ معراج بیش کئے گئے ہیں ان سے علم الجوء، فلکیا ت طبیعیا اور دبيرمهما واتى فنون كي نشولق ايك قدرتي امرقعا-

معراج سے سلان کے ایمان بالسالت میں گھرائی بیدا ہوئی۔۔۔۔۔اور انخفور کی انکسیس کھرائی بیدا ہوئی۔۔۔۔۔اور انخفور کی انکسیس کی انکسیس کے انسان مقام کا کیا گئی سے انسان میں ہوئے کے است کے داستے کی آخری شنرل قرار پایا ۔اکس مقام کا بینے سے وہاں آنخفرت کا سفر، نبوت کے داستے کی آخری شنرل قرار پایا ۔اکس ایشان میں گھرائی بیدا ہوئی اور خدا کی مہتی کی میوس شہادت میسرائی۔

یس نے اس سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میرے خیالات ہیں، بی نے بیر جرائت اس کے

بیں نے اس سلیمیں جو کیے اکھا ہے وہ میرے جاتا ہت ہیں، ہیں نے یہ جرات اس جی کہتے کہ کہتے کہ کوئی ڈی علم شخص علامری آرز و لوری کرنے کے لیے غالز تحقیق کر سے - اس کے علاوہ معراج کی حقیقت اور اس کے امرار کے سلیم میں مزید کا وش کی جاتے جس سے اس اہم عبید سے کے گہرے اور باز ترمعانی کا مزید اوراک حاصل ہو۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور جا وید نامر میں مندرج علامر کے خیالات بسلسار مورج کے متعلق ہادی لعیرت میں اضافہ ہو۔

بولطافت جسم کی الی کر جیسے روح کی جسم پر مطنی نه بیشے، جسم کا سایہ نه ہو

جو سرایا نور ہو ، سمرتا بہ یا اکس معجزہ رُت کیوں معراج کا اُس جیم نے بایا سرجو

اس بہ استجاب کیسا، اس سے ہوانگار کیا لامکاں کی جسم وہ کیسے گیا آیا نہ ہو

راجارات گود

#### مثب وصال

دليمتى بي سيست نبض كاننات جول در غارحسرا، دا رسکوت دیدہ آفاق کی کم سے نظر نوریان عرش کا کمی دلنشیں جس کے ایک سست ہے دفتا رفنو اس کا راکب اس کے رب کا ہے بیث آب كوبختى كئي سان فليل طنے والی ہے اس رات آ بی کو لے گئے روح الامیل سرہ تک ببت معمور أخرى منزل سےاب خاک سے ارفع کوئی لوری نہیں آی کہلا کے کشفیع اُمّنی ختم ہونا نفا جو باب انبیار فرمائي كئي

روک کر قدموں کو رفتا ہے جیات دشت و در زندانی متا رسکوست وُک کیا ہے ساعتوں کا بھی سفر أيشت رون روب برسے اک محمل نشين مرکب نوریں براق مشرع رو اس سعادت برب نازان خوش نصب سورة إشترابياس شبكى دليل قربت رب سما داست الي كو أن واحد مين كدبس جھيكے پلك کن فضائل کی رحب کی سے برسنب خالن و مخلوق می دوری نهین حق نے استقرار کی توثنی کی یرنٹرف ہی مُرسِلِ آخرہ کا تھا خاطر محبوث

جنّت و دوزخ بھی دکھلائی گئ بیند تمر مائٹی (کراچھ)

## شبمعراج

که خدا ای عزیدار کفا معراج کی شب اسمال عزرت گلزارتها معراج کی شب عرش دلوار به دلوار تفامعراج کی شب ای کا غات به بردار نفا معراج کی شب منم میں المبیس کرفنار تفامعراج کی شب مهربال ایز دِ عفقار تفامعراج کی شب

گرم حفرت کاید بازار تھا معراج کی شب یضنے الجم نے شکفتہ تھے گل ترکی طرح فیف سے آپ کے رُنبہ تھا زمیں کا یبلند وہ ممرا فراز کہ کتے ہیں جسے روح قدس انبیا رشاد ، فرنستوں کو خوشی ، حوریں ست جو کہا آپ نے ، النّد نے منظور کی

ا نھ سورج سے ملایا ہے قرائج کی دات ہوگا ہی را ہ سے صفرت کا گذرائج کی رات بیلة القدر ہے عالم میں مگرائج کی رات خود ہے شاق دعاؤ کا اثراج کی رات ہا تھ آئیں پر جبریل اگر آج کی رات گھر ہے میراصفت برج قراح کی رات رست درسالت کی آئیں

کس کے آنے کی فلک برہے خبرات کی رات

کھشاں کہتی ہے، قسمت کا شارہ چمکا
ہے سرشام سے رحمت کے فرشتو کا نزول
ردیہ ہوگا کسی مختاج کا تا مبیح سوال

کھوں مواج کے مضمون بنا کر میں فلم
ذکر اُس ما و نبوت کا بہاں ، مونا ہے

روشنی بھیلی ہے خورسے پر رسالت کی آئیر میرے گھرشام سے مھال ہے سے آج کی را

\_ امیرسینانی که هنوی

#### بيرلامكال

كيا رنب مجوب برهايات معراج الله نے خلوت بس بلایا شب معراج ذات آب كى منى شان جمالى كى جو مظر رحمن نے کیا بھیل کے سایٹب معراج وال طور بيموسي كو تجلّي بهو تي اوريال السُّرني باس اين بلايا سنب معرل جبريل في أنكون جكايات معرج النّدرے پاس اوب احمر مرسل بے بردہ وہ جلوہ نظر آیا شب معراج جو طرولي بيده عي ديما نيس مانا يرده بهو كهان بيح بين حالل شنب معراج جب ہو نہ مقابل سے مقابل شب معراج قولسين فقط فُرب كى جُحُنْت بع كرية ہے فاصلہ تھی قرب کی منزلتنب معراج تعيين عيادت بهو كمأمّت كي نتفات كسبك بندأب نے ماس تب معراج آئے گئے بین نہ کئ کرئ لیستر نزدیک ہوئی دوری منزل شب معراج غُل ہے معراج کی شب شاہ اُمم کی تنے ہی مالك بهرومه ولوح وفلم آتے ہيں بوسے دینے ہوئے بالائے فدم آتے ہیں أي بالاتران أتي بي دروج ابين عوٰل کے عوٰل ملائک ہیں اِ دھرا و راُ دھر واه کس شان سے باجاہ وحتم آتے ہی سنب معراج ہے، مهال سوال سرتنے ہیں جلو خُورو ، برهوغلمان رسول الله آنيين ملک صینے فلک قرال سول کٹرانے ہیں فدا ہونے کوہے نبیّارس راعالم بال کھلے جاتے ہیں غنچے ، سبزہ کیا کیا اسلمانا سے كُلُ فردوكس من خندان رسوال للدكت بين

#### ليلة الاثرا

ما سكتے تندس خروں سارار شباسری كرمے كيا طبع موزوں فكرا شعار ينتب سرى کہ ہیں وه صاحب معراج کے یا بشیاری محرامتيد بيغروح القدس تاسير فنرمائيس دماع افروز بسے تنبیل انوار شب مری بحدالله كم صل مور بالب فيض روحاني زبال كومل رياح في وق اذكا رشب مرى ہوتی معراج میری فکر کوعرش معانی ک كه بیس كون ومكال وشن برانوا رشب مرى تهواب كون رنتك مضيا بارشب اسلى شعاع مرب بزناردستار شباسرى رُخ رُر نورسے کس کا مودارشب اسری بام خاص لائے برسر کا اُسٹ سری فرازع ش سے ما فرش جبریل امین آئے می مصطفی مدموت دربار سامری چلے بیت الحرم کو اُکھٹے بیت اُمّ ہانی سے زبے شان مراق برق رفنا رمنے سری قدم ایک ایک ناحد نظراس کا بینجناہے محب سے جا ملے محبوث مختار شب سامری فضائے لام کال نے بے بیا اغوش فوری دركتے مسينة الوارس المرابشب مرى محب مجبوب بس باہم ہوئیں بھرازی بانیں هموالهيشي نظرمرأ متبالوا برشب اسرى لكاجب بمرمة ما ذاع "جنمناه الأمي تصحبتم ا فروزمنظر بائے دربار سب اسری کیا نظارہ آیات قدرت ببرے آقائنے حرم میں اے بھروائیں خروارشب سری مشرف ہوئے انعامات بے غایات باری انق افسومس كنجائش نهيس كجيران قوافي مي كرون كس طرح مثرح سبرتبا رسنب اسلرى

\_میرافق کاظمی امروہوی

#### ليلة الاسترا

مجھے ہے دل سے سلم حضور کی معراج

کہ جیسے جانب مرکز ہو نؤر کی معراج
فرانہ عراض ہوئی انحفور کی معراج
کہ جیسے عرش کی اور کو ، طور کی معراج
نہ تھی یہ خواب میں ورح حضور کی معراج
بندات نور ہوئی عکس نور کی معراج
ہوئی عوالم غیب وظہور کی معراج
برایں دوجتم وحواس وشعور کی معراج
مکر ہوئی مرے آقام کو دور کی معراج
فضائے نور میں تھی جسم نور کی معراج
کہ ہے ورائے حروا مخفور کی معراج
دل حضور کے کیفت و مسرور کی معراج

\_میرآنق کاظمی ا مروہوی

بسوك حق بهوئي يون الخضور كي معراج يوني محقي حضرت موساع كوطور كي معراج ر الم بيان جبيب وكليم فرق ايسا كئے بايں جد پاك تا برعوش بري كيامشا بروحسن حن ان انظول سے رسى مظاہرو باطن ميں كوئى سنے محفى بھن رویت آیات رب سنر دیں نے ذران بشره سكسدره سے جبرتل البي بنائے کیا کوئی کیفیتن عروج و نزول سمجمد سکے گا کوئی فلسفی تجلل کبوں کم بيان ہو نبيل سكتى جو تفى سنب اسرى عروج فكرية بوكس طرح نصيب أفن

#### مثب وصال

بیسشت بشت وعرش و فلک کیوں آج سجائے جاتے ہیں كيا عالم بالا من سے خوشى ، كيول حبشن منائے جاتے ہيں از فرش زمیں تا عرکش بریں ہے بارکشی انوار سیمیں رنگیں خوسنبو، کلہائے حسیں، ہرسمو برسائے جانے ہیں النجار خوشی سے جھومتے ہیں ، اثمار بھم مُنہ چو متے ہیں یوں رقص میں بودیے کھومتے ہیں ، گویا چکر ائے جاتے ہیں کی غلغلہ ہائے فرحت ہیں ہرجانب عالم علوی یس کیوں صلّ وسلّم کے نغے سب عرشی کا تےجاتے ہیں ملتے سے مسجد ا تعلی کک اک نور مجیط عسالم سے کوہ و دریا، نشر وصحراسب جس میں سائے جاتے ہیں ہے بست و مفتم ماہ رحب، رشک روز روش سے یاسب جبرباع امیں ہوتے ہیں طلب ،حکم ان کو سنائے جانے ہیں ملخة أكر جريلً امي پنتي جو حسريم سرور دين بایا جو برحال خواب حسین ، اس طرح جھا ئے جاتے ہیں

لین مذیر سے سُوتے بالیں ، بیٹے برادب زیر بائیں آب نہ دوچتم اوریں "الموے سملائے جاتے ہیں عا صر بے براق سواری کو ، جبریاع ہیں ضدمت گاری کو ولمجيو أو نظام باري كو ، كسس طرح . لل شے جاتے ہيں تا سده رہے جبریل ابیع ہمراہ رکاب سرور دیگ ا کے بڑھنے کی تاب نہیں دل میں شرائے جاتے ہیں ہوتا ہے بُراق بھی اب رخصت آکے جانے کی نہیں طاقت مولائے جکم اپنی حکمت کس طرح دکھاتے جاتے ہیں رت رف بھی قریب عرض ہواستیاج سنب اسری سے مُرا رہ جاتے ہیں جب آقام تنہا ، نزدیک بلائے جاتے ہیں كرتے ہيں مشاہرہ سرناسر،آيات الني كا سرور اک اک عالم کے سب منظر اُنگھوں میں سائے جانے ہیں بردے سے پھر آئی ہے یہ صدا، میرے محبوع قریب آجا سنتے ہی اسے میرے آقام سرایا جھکائے جاتے ہیں كرتے ہيں يوشوق سير والام إن أنكھول سے ديدار ضرا جلوے الوارِ نُحِلِّی کے سینے ہیں بیا کے جاتے ہیں أمرار فَا وُحِي مَا أَفْحِي بِجله عطالم سُت مولا گنینہ سینہ الور میں حضرت کے ، سائے جاتے ہیں مُنبِحانِ اللهِ مُنْجَانِ اللهِ! ماست رالله ماست رالله معراج بس کیا کیا تطف و کرم اُن پر فرا شے جاتے ہیں میراُ فی کاظمی امرو ہو ی

#### ليلة الاسئرا

السّدى رحمت به ہے رحمت شب معراج

رُف ارمح گُر كى صباحت شب معراج

كيا ترح كى مورت بين فوت شب معراج

ہے ذہيب بدن نور كافلون شب معراج
محبوب فدراكى ہے امامت شب معراج

با بوسى مجبوب سے رفعت شب معراج

قربان ہوا گلش جنت سنب معراج

اکن نظر السّد كى آيت سنب معراج

آب نيے بين ديجھ اپن تيفت شب معراج

آب نيے بين ديجھ اپن تيفت شب معراج

آب نيے بين ديجھ اپن تيفت شب معراج

ہے عبد کی معبود سے ضلوت شب علیٰ تک ہے کعبۂ اطہر سے مرور کشن علیٰ تک لوعرش پر اڑتا ہے " دفع نُٹا کا پھر ایا دن عید کا ہے دید اللی کی خوشی میں مشتنان ہے آھئی میں سولوں کی جاعت منتنان ہے آھئی میں سولوں کی جاعت دیکھا جو گل مقصد گلزار دوعب الم دیکھا جو گل مقصد گلزار دوعب الم انتھوں میں جو تھا مرمر مرد ازاع "تو ہر شے دو کا جواد ب نے تو کہا جذب طرب نے جو حصرت موسی نے طلب پر تھی نیا یا

دنیا میں تو خَاک شبِ غَفات ہے ہے محجوب کھل جائے کی کل وزقیامت سنب معراج

- خاک کاظمی امرو ہوی

# ليلة الاسترا

حب کامشاق ہے خود عرش بریں آج کی رات أمّ باف الله على الله مكين آج كى رات أيُحُهُ مِينِ عُرضَ ثُمّنًا كَي حَبِلُكِ ، بب په درو د آتے اس خان سے جرول ایس آج کی رات سارے نبول کے ہیں جرمٹ میں بی آحث تعابل دید ہے اقصی کی زمیں آج کی رات نؤُر کی کرد اُڑاتا ہوا بہنجی جو بڑاق ر پھررین کئی تاروں کی جبیں آج کی رات اک مقام آیا کہ جبریل کا بھی ساتھ پھٹا وه میں اور سلسائہ نورمبیں آج کی رات ہوسش و ادراک کی تنکیل ہوئی جاتی ہے این معراج به بین علم ولعیتیں آج کی رات ایک ہی سطح پر ہے مرتبہ عیب و شہود اُنط کئے سارمے حجابات حسیں آج کی رات در کی زنجیر بھی جنبش میں ہے، بستر بھی ہے کرم رُك لَيْ كُروشِ افلاك و زمين آج كي رات

. مآمرالقا درم

#### معراج کی دان

كس طرح سے بيان ہواكس كا، دات معراج كى تجب عنى رات رحمنوں کا نزول تھا ہرسو، تھی ہراک سمت نور کی برسات یوں ہو میں ضوفتا نیاں شب تھر، یوں اُمالے بھر کئے ہرسو سارے ارض وسما ہونے روش ، چکےسب کا تنات کے ذرّات جُمْكُ مِثْ عَجِبِ مِنْ تارون كى . جِاندنى كاعجيب عالم تقا ذرّے ذرّے کا دل چک اُٹھا، دورسب دمرکی ہوئی ظلمات سنب تھتی میکن د نوں سے روش تھتی، تھا تحب ہی ماں کچھاس شب کا تارمے تقے چاندسے تھی روکشن تر، چاند سورج کو دے رہا تھا مات ون کی قسمت میں برکتیں ہے صدر، اپنا اینانصیب سے لیکن بوتھیں اس رات کے مقدر میں ،کب کسی دن کو یہ ملیس برکات بهی شب تفی که حب روایه هوا ، دفوت حق پیرجانب افلاک وہ خدا کا جبیب لا تانی ، قلب میں لے کے شوق کی سوغات یمی سنب منی کہ جب محت خدا، بے جابان اپنے رہے ملا فا صلے مٹ کئے من و تو کے ،سامنے اس کے تعتی خداکی ذات ذات بارى تقى مهربال اس بير، نقا مقابل كمرا صبيب اس كا کوئی برده به درمیان میں تھا، ہوئی مالک سے گھل کے دل کی ہے پہلے ہی تقاوہ اوج پرفائز ، اور بھی اوج مل کیا اُس شب عقے تو بیلے ہی ہے حساب مگر، اور بھی مل کئے اسے درجات کھے زبیں ہی کو اس ہے نازنہ تھا، خلد بھی اس ہے نازکرتی تھی حبس برحلوه نما جوا أس شب ماه كامل وه اك سرايا صفات مرجا مرجها کہاسپ نے، اسالوں کے جس قدر تھے مکیس ر شک کرتے تھے ای قسمت پر حور و غلماں کہ جن کی کھی بنات تفاجوبے مثل صاحب معراج ،سنب بھی وہ بے مثال تھی سیسر حبس میں وہ راکب براق ہوا ،حب په لاکھوں درود ، لاکھو صلاة جرئيل امين كويمي أس شب ، نازايينے نصيب پر تھا بہت که وه اس کا جوا نفا جمرا ہی ، سربسریے منال تفتی جو ذات اے مربے مالک اسے مربے مولا ،اے مربے خالی اُلے م م زّاق ترسے ہی باعظ میری قسمت ہے، توہی ہے مالک حیات ومات ہے علیم و بنبیر بھی تو ہی ، ہے سمیع و بصیر بھی نو ہی ہے عیال کھے یہ بات بات مری ، کھ برروشن ہیں میرسب حالات شب معراج کے تصرق میں ،سالک سنب برمیں سدا قرباں مجھ کو بھی اک جبلک د کھااس کی ہزلبیت میری ہو آشنا نے نبات میری سب بے نوائی کے یا وصف اس کے رو صنے پر محجہ کو بہنجا نے اپنا دل کھول کر دکھا وُں اُسے ، کھل کے کرلوں میں ل کی اک اُکیا<sup>ت</sup> اُس کے صدقے میں وہ صال ہے بارب میرا کردار اُس کے سانچے میں اورلکھ دیے تعبیب میں میرہے ،حشرکے روز میرا اُس سے ساتھ

يروفيسر حقيظ صديقي د لا مور)

# وافعة مغراج اورج يدنين

تحريد سيدمح وسلطان شاه - داري - إلى

ندا بہب عالم کا مطالعہ کرنے سے پرتفیقت واضح ہوتی ہے کہ ونیا کے اکثر مذاہب بعد پدیناوم خصوصاً سائمنس سے تصادم ہیں۔ بہندومت، بدھ مت ، کنفیوشنرم جیسے فیزالهامی مذاہب سے قطع نظر بہو دبیت اور عیبا تیت جیسے اسمانی مذاہب کی موجودہ تقدس کتب ایسے افسانوی قصول سے اٹی ٹری میں جنہیں جدیدسائنس نو درکنا رقع الجیسلیم برنے پر نیار نہیں ہے۔ اگرتمام مذاہب کا سائنسی طور پر جائزہ بیا جائے تو مرحت مسلم مذاہب کا سائنسی طور پر جائزہ بیا جائے تو مرحت میں ایسا دبن ہے۔ اور مصارت نہیں کہ جدیدسائنس نقعہ بن کرتی ہے اور مصارت نہیں کہ تا ہوت کی موجود کی بروفی ہیں کہ جدیدسائنس الفیرات میں سے اور مسلم سائلہ نہیں کہ تا ہوت کی بیا بین دبیج کی بیا ہوت میں ہے۔ وہ کی بایس دبیج کر بھرت میں ہے۔ وہ کی بایس دبیج کی بین ہے۔ وہ کی بایس دبیج کر بھرت میں ہے۔ وہ کی بایس دبیج کی بایس کا اعتراب کر نے ہوئے بین ، ورطر جبرت میں ہے۔ وہ کی بایس دبیج کی بایس دبیج کی بایس دبیج کی بایس کا اعتراب کر نے ہوئے میں بیان کر ایس کا اعتراب کر نے ہوئے بین بین دبیج کی بایس کا اعتراب کر نے ہوئے کا کھنا ہے ۔

Whereas monumental errors are to be found in the Bible, I could not find a single error in the Quran. I had to stor and ask myself: if a man was the author of the Quran, how could he has written facts in seventh century A.D. that today are shown to be in keeping with modern scientific knowledge?

(The Bible, the Quran and Science P:120)

دجاں انجبل میں بے شارغلطیاں ملتی ہیں ، وہاں قرآن میں بچھے ایک علمطی ہی یہ مل سکی ۔ مجھے ڈک کر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑاکہ اگر ایک انسان قرآن مجید کا مصنعت ہوتا تو وہ کس طرح ایسے فقائق ساقیں صدی میں لکھ سکتا بھاج آج ساخی علوم کے دریعے سامنے اگرہے ہیں )

اس سے واضح ہو کیا کہ اسلام اور سنگس میں تضادر ہوئے کا اعتراف فیر کم بھی کونے ہیں۔ وہ کشکس جو کلیساا ور سائنس میں بھتی، اسے اسلام ہی نے ختم کیا۔ فران باک میں جا بجائفگر ، تد ترا در شاہر ہو کا کنات کی طرف توجہ دلا تاہیے۔ کا سائنس کا اسلام سے کوئی تخالفت نہیں ۔ سائنس تخل جو ب کا کھوچ لسکانے کی کومشنن ہے اور اسلام بدات خود صفیقت ہے۔ سائنس جول جو س کرتی کر کے منظم ختا کئی سامنے لاکے کی اسلام کی حقابیت اور واضح ہوجا کے گی۔ آئیے ، حدید سائنس کی ردشتی میں واقعہ مع اج برا کی تظاہر الیس۔

ماہرین نشیات کھتے ہیں کرانسان ان دیکھی چیزکو دیکھنے کی فوا ہش دکھتا ہے کہی چیزکی طلب انسان میں گھرکی یاز فیب ( Inducement ) پیداکرتی ہے جس سے انسان اُس چیز کو عاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وایم میک ڈو وکل ( William انسان اُس چیز کو عاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وایم میک ڈو وکل ( Me Dougall ) اور سکمنڈ و ارائٹ کے مطابق حب تک انسان اُس چیز کو یا نہیں ایتا اُ

الذارالني كامثنا بده كرنے كى خوائبش عالم يجرب بهيود نے حضرت موسى عليالسلام

كَنْ تَشْوُّ مِنَ لَكَ حَتَّى مُوْى اللَّهُ بَحَمَّى أَهُ مِنَا اللَّهُ بَحَمَّقَ أَهُ مِنَّ اللَّهِ اللَّهُ و (ہم اُس وَقَتِ تُك اُپ پرایمان ولائیس کے جب الله تعالیٰ کوفیا نَا روکیولیس کے حضرت مولی علیمالسلام نے بھی ہار گا ورٹ العزت بیں عرض کی۔ أُمِدِ فِي ٱلنَّظُرُ إِلَيْنَاتُ مِنْ (اس ميرس رب المجھانية ويداروكا) مؤرسيالمرسلين، رحمة للعالمين حبيب خدا، احد مجتبى، محدُ صطفىٰ عليالتجية سروا قعُ معراج برِنظر مجھيئے -انخفرت صلى النُّه عليه واله وسلم نے النُّر تعالیٰ میں کی مبلکہ نو دائٹہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے الوار و کھانے کے لیے اپ بيروا کہ وسلم اگوا ما اوْں پر بلایا ۔ قران پاک نے اس وا فعہ کولوں میان

طن السَّذِي أسسُري بِعَبِيدِ ۽ كَيْلُ فِي (پاک ہے و و فات پنے بترے كورات ہى رات بيركم إنّى )

پاک میں مبدورام سے مجاراتھ کی اس مبرکا ذکرت رکین احادیث زامیے کہ وہاں سے آب اسمانوں برتشریف ہے گئے۔ ہراسمان برکسی ما اب قب متبین آف آف فی استی مک بہنج کئے۔ بھر وہاں سے بھی آگے اب قب متبین آف آف فی استی مک بہنج کے بھر وہاں سے بھی آگے اب قب رات کومیر کرانے یا رات کولے جائے کے جس ر ایسان کا لفظ سے ایک خاص حصریں و قوع پذیر ہونے کی طرف اتبارہ سے لینی رات اس حقی میں بیر کرائی گئی ہے اس پر کفتا وقت لگا۔ اس کے معلی میں اس حقی میں بیر کرائی گئی ہے اس پر کفتا وقت لگا۔ اس کے معلی میں در المہی تھی یاروں الرجاب میں زمانہ آ مدورف بنین ساعت کا صابح ہے۔ یہ در المہی تھی یاروں الرجاب میں زمانہ آ مدورف بنین ساعت کا صابح ہے۔ یہ

سساس کی تصدیق کرتی ہے ؛ ہاں اہل طبیعات ( Physics )

محرسین میک نے لکھا ہے کہ سائنس جس طرح دیور معجزات کو تسلیم کی طرح اسماء دمعراج کونجی ثابت کرتی ہے نے مشکواۃ مشرکعیت میں ہے پراپ سوار موکر معراج پرتشر نعیت نے کئے اُس کا نام بڑا تی تھا۔ " وبرق ہے جس کے معنی مجلی (Electricity) کے ہیں ، اور کجلی کی

رفار الله عند مشرفی سیکنڈ (٥٥٥٥میل فی سیکنٹر اوق ہے۔ واكثر البرث أن سائن في هو المريد الما فيت ( Theory of Relativity ) بیش کیا حب کے مطابق مکان ( Space ) اورزمان (Time) دولومطلق ( Absolute ) منيل بلكه اضافي ( Relative ) من الساس نظريد ک رُوسے زمان ( Time) قطعی نہیں بلکہ مرشا مرکے نقطہ نظرسے اصافی ہے۔ وقت کی پھائش اُسی وقت ہوسکتی ہےجب اُس کانعلق کسی مکان سے ہو ۔کوئی جسم" لامكال" ( Beyond the space ) مهوكرلازمان (Beyond the space ہو جاتا ہے مِکان کی قبو د سے آزا دہوجا بٹس تو زمان کی قبود خود بخو دختم ہوجاتی ہیں۔ علامه ا فبال رحمة الته عليه في زمان وم كان كوروح وحسم سے تنبير دى ہے ۔ ليني زمان روح اورم کان حبیم ہے " حب طرح حبیم کے ذریعے روح کا اصاس ہوتا ہے۔ اسی طرح جب مکان سے زمان کا تعلق ہو تو اس کے گزرنے کا احساس ہونا ہے حب روح جسم سے نکل مانی ہے تواسے سوس نہیں کیا جا ریکتا ۔ اِسی طبع لام کان ہو کر وقت کی فیود کھی ختم ہوجاتی ہیں۔ان اقعر مصراح میں ایسا ہی ہُوا سرکام دوجهال نورمجيتم صلى الشرعلبه وآله للم مكان كى صرسے آزاد بهوكراً سمانوں برتشر بعث لے گئے ۔ وہاں وفت کی تعیین ہو ہی نہیں سکتی ۔ جینا بخہ ثابت ہوا کہ جدیدسائنس واقع معراج کی تصدیق کرتی ہے۔ موجودہ دورمیں این سٹائن کی تھیوری تمام ساخس دان درست تسلیم کرتے ہیں ۔ اوراگر اس بینیوری کو درست تسلیم کرلیں تو

بھروافعۂ معراج بیرا بمان لا ناہی بیٹر ا ہے۔ استعفرت صلی الشرعلیہ والہ وسلم کا جبرعِنصری کے ساتھ آسمانوں کی سیر کمر نا بعیداز قیاس نہیں۔ کیونٹی انسان کرہ ارض سے ناکل کرچاند تک بہنچ جبکا ہے۔ بلکہ اس سے آگے جانے کے لیے کو نتاں ہے۔ انسان کے جاند پر پہنچنے کی بینین کوئی بھی قرآن نے آج سے چودہ سوسال قبل کردی تھتی بلکہ مہیان تک بتا دیا کہ چاند ہم جانے والے ایمان نہیں لائیں کے سورہ اِنشقاق میں ارشادِر بانی ہے۔ ق الْقَهُمْ إِذَ التَّسنَ لَهُ كُرِبُ صَلِيقًا عَنْ طَبَقًا عَنْ طَبَقَ عَلَى مَا مِك وَرَسِ وَقَلَ وَعَلَى وَ اللّهِ وَالْهُ وَلِي المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ اللّهِ وَلَى اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ ال

کہ عالم بشرب کی زونیں ہے گردوں !! معلوم ہواکہ حدید سائنس واقعۂ معارج کی تصدیق برمجبور ہے اور شنبل کی سائنسی تحقیقات سے اِس واقعے کے کئی اور سائیٹیفک ہیلوسامنے آئیں گے

حواشي:

The Bible, The Quran and Science P:120

Seghers Paris اصل کتاب فرانسیسی زبان بیر ہے جو ہے ہوں اور اس کتاب فرانسیسی زبان بیر ہے جو ہے ہوں اور کتاب کے نام سے ناتع کی ۔ اِس کا انگریزی ترجمہ Alstair D. Pannell نے کیا ۔ جو بنجاب لا بٹریری لا ہورہیں دستیاب ہے۔

دی فرآن مجید بیں الی بہت سی آیات موجود ہیں جن میں انسان کو تفکرہ تدبر کے

کی دون دی گئی ہے ۔ اَ فَلَاکَ یَسَنَدُوْن کَ دکیا کم کورو فکر نہیں کرتے ، اَ فَلاکَ یَسَنَد بَرُوْن کَ (کیا تم ند برنہیں کرتے ، صریف پاک ہیں ہے۔ کورسول النہ صلی النہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا ؛ تَف کس سیا عَدْ خید مین عبیا دہ ستین سٹ نہ (ایک ساعت کا تفکر ساتھ سال کی مجادت سے افضل ہے )

(٢) البقرو-٢: ٥٥

رمى الاعراف- ٤: ١١١

ره بن الرئيل. ١:١٤

9:04-81(4)

(4) تفسير حقاتي - جلد سوم رص ١١١.

(م عنايت احد كاكوروي مقى علامر تواريخ ميب الأرص ٢٧

روى الضّا

د ۱۰) حیات محکهٔ دازگرشین بمیل میتر عم او کی امام خان ص ۴۲۸ داای قائم محمود ، سیتر داسلامی انسانیکلو بیشیاییس ۳۲۰ میشا مهکار میک فا وَمَدَّلِیتَ کراچی ـ ضیار القراکن ص ۹۲۴

The Reconstruction of religious

(17)

thought in Islam P:30

۱۳۵ نگرونظر رماهنامه، ایربل می <sup>وی وا</sup>د، دا قبال مترب ص ۱۳

١٩٠١٨ : ١٨٠ - تا قال ١٩٠١٨

١٠ : ١٨٠ - تا الانتقاق - ١٨٠

(١٧) كليات اتبال داردون ص ١٩٥ د بال جبرل مس ٢٤)

مولانا المحمد صابر بلوی کا قصیهٔ رمعراجیه اور هلال حیقری کی تضعیم ط (چندبند)

باطرونین سے رہی متی احراع اوارجل رہے تھے خب د منا ككشال كى چتون يركس فطرت كي دار مع تق قدم قدم ير، دوش روش براك على عبل كي كديم فق وُم مروركتور رسالت جوع شي ير جلوه كربوتي عق ف ذالے طرب کے ساماں کوب کے ممان کے لیے تھے ہما بخاسارا جہاں متور ، حجلک بیران کے جال کی تھی نظر نظر میں تھا نور پنہاں قرنے علووں سے کو د تھر لی برجاند تاروں کی آر زو مخی اس ایک ون کی ،اس اک گوری کی يرجيوت برقائق أن كورخ لى كرع بن تك جاندني فتي يشكي وه رات كيا عِلْمُنَا ربى عَتى ، عِلْمُ عِلْدُنْ عِبِ آتُ عَيْ نئی اُمبیدوں کے لاکھوں جلوسے جبین عالم پرسکرائے جات چولا برل رہی تھی ، بالسس كهد تھا مندچھيا ئے الوایس كا فرد بورج مقد تم والم كے اداس ساتے خوشی کے بادل اُمنڈ کے آئے، دلوں کے طاوس منگ لائے وه نغم ُ نعت كالمال على على عرم كو خود وجد أرب عقيه

كهان بحك الثكر الم جيباتيس ،كهان بك الثكر الم كمراتيس اکفی کے جلووں کی تھیک مانٹی اُکفی سے بزم نظر سیائیں عجراُن بر مننے کی ارزوہ عے بھراُن برمننے کی ہیں دعائیں سُعْبِاربن کرنثار جائیں ، کہاں اب اس رہگزر کو پائیں ہمارے دل، حوراوں کی انتہاں فرشتوں کے بڑجاں بھے تھے" كرم كے الوارلٹ رہے تھے ، نقیب رحمت عبل رہا تحفاً إد صرفرنت ، أد صرفر شنة ، بندها خفااك عرب بول كا نانتا قطار از قطار قدى كھڑے تھے ما مفول میں لے کے كاسم مرأنار كرأن كُرُخ كاصدقه ، يرنور كابث رباعقا بارا كه چا ندسورج مجل محل كرجبين كي خيرات ما نتحت \_\_" رُصامقام دَنَا سے آ کے وہ جب چراع ادل کا مامن لكائى التحور سے عرشبوں نے بعد وفقدت ركاب توسن جو بسے حیون سے اُن کے حلوے تو تھر لیے فرسوں نے اُمن ". بچا جو تلووں کا اُن کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ رونن جنموں نے دولھا کی یائی اُنتران وہ کھول کلزار لور کے عقے" به لوح محفوظ کی بلندی ، به چاندسورج ، به عرف و کرسی

یہ توج محقوط می بند می اید جورن بریسر سر می سیم بنیا کے وا سطے اک دلیل ہے تیری مخطمتوں کی تو ہی کون و مرکاں کا مالک، مذیترا تمسر، مذیبرا ثانی تو ہی ہے نیازی گئی کو زیبا ہے یے نیازی گئی کو زیبا ہے یے نیازی کہیں تو وہ جوش کڑے مؤکر ایڈ شال محصے "

نگا کے انھوں سے فرسیوں نے دیے ہیں نقش قدم کو بوسے جلویس لے کر فرشنے اُن کو خوشی کا میز دہ سُنا رہے تھے وہ حلومے ایس میں ہورہے تقے قریب نرایک دوسرمے کے "اعظم وقصر د مناکے پردے، کوئی خردے توکیا خردے وہاں توجا ہی نہیں دوئی کی ، نہ کہ کہ وہ بھی مزیقے الے تھے" تنهارے ادراک سے ہیں یا ہڑیہ یات روح الامین سے بوجھیو ذرايه ذوق لطيف بركفو ، ذرا بوقفل سليم سوچو کدو پھنا چا ہتی تھی فطرت خود اپنی فطرت کے استنے کو " کمان امکاں کے مجبوٹے نقطو، نم اوّل آخر کے بھر ہیں ہو محیط کی جال سے تو او جھیو، کدھرسے آئے ، کدھر گئے تھے" اُسی کے در برجال کی رفتار فی الحقیقت ہوئی تھی ساکن وہی ہے اک پیکرمحاسن اُسی بہمیں ختم کل محامس وہی ہے آرائشِ جالِ جہاں کی تابانیوں کا صامن " وہی ہے اوّل ، وہی ہے اخر، وہی ہے ظاہرُ وہی ؟ باطن اُسی کے جلوبے اُسی سے ملنے اُسی سے اس کی طرف کئے تھے" وہ نازوالے، نیازوالے، تمام کونین کے اُجالے وہ امنی کی نظر کے نارہے ، حلیمہ کی کو دلوں کے پالے برأن كى بروازالله الله، مين أن كى شان سفر كے صدقے

"خداکی قدرت کہ جاندحق کے ، کروروں منزل میں جلو ، کرے ابھی مذ آاروں کی چھا وُں بدلی کہ نور کے ترم کے آگئے کئے"

#### شبمعراج

ہے حالی میں اعلان کہ معراج کی مثرب سے فالن کا ہے فرمان کا معراج کی شب ہے مجوث فدا ، في رسل ، فا و و عالم بیں ہوئش یہ تھاں کے معراج کی نشب سے سب بن ولتر، ورو مل ، بوخی وفرس اس شب یہ ہی قربان کر معراج کی شب ہے جنت یس بری وجوم کے سامان ہوتے ہیں حوروں کو ہے ارمان کہ معراج کی شے ہے جوال ایں لاتے ہی مجوت کی حساطر الله کا فرمان که معراج کی شب ہے مردات سے دیمی اوا مے مقب مواج اس شب کی ہے بیشان کر معراج کی شب ہے تاباتی مرت د کا اسی شب میں منور کر ہے کوئی سان کہ معراج کی شب ہے

# ب لامكال

زمیں یکستی برس رہی ہے فلک یہ افرار چھا رہے ہیں یرکس کا پراؤے جلوہ افکن کہ دو جہاں جگمگا رہے ہیں بیاکس کے وہداری خواشی میں سے آسمانوں یہ وصوم بریا یک کی اُمر کے پاک کفے الائک گنگنا رہے ہیں یاکون ہے راکب معظم، براق ورفرف ہیں جس پر نازاں ادب سے جریان کس کے ہمراہ آج سدہ مک آرہے ہیں جین آوم ویک رہی تھتی اننی کے نور خدا نما سے یسی جوعرش بریں یہ جاکر بشر کی عظمت بڑھا رہے ہیں یمی وہ بیں جن کے دم قدم سے بدلط دنیا و دیں بھی قائم یمی وہ بی حال مے فرکو جو رازیمتی تا رہے ہیں یں وہ میں بن کی زندلی نے کیا مجبت کانام روش یں وہ بیں جو ہراک کے ہوکر ہراک کو اپنا بنا دہے ہیں يهي وه بين جن كے أستان بريس ناج والے بھي سربه سجده یمی ده بی جو نیف ربره کا بوجد سریر انظارے بی یمی وه بین جن کی سرت باک وجر تقلید ہےجاں کو یمی وہ میں بو ہجوم عمر کیں گھرے ہوتے مسکرارہے ہیں شکیل کس منہ سے ہو ثنا سے جبیب داور رسول اکرم خدا کے جلوے دکھانے والے خدا کو صباوہ و کھارہے ہی وعالم الد

# معراج المتى التي علياستم

الله الله وه اک نور سبس کی معسراج جم کی، روح کی، عرفان و یقیس کی معسراج ہوگئ راکب برّاقِ حسیں کی معراج مرک اه کی ، افلاک و زمیں کی معراج تری معراج بنی اہل زمیں کی معسراج عقل کی بہوش کی ، ایمان ویقیں کی معسراج أُمْ الله عمران الحجم بدابديك معول سلام سب كى معراج سے اك يز مركس كى معسراج ککشاں بن کے کھلے کون ومکاں کے اسرار اسے زہے ڈرج نبوت کے نیس کی معراج چاند فدمول بین شارے عقے جلو بیس لاکھوں اللہ اللہ وہ رختندہ جبیں کی معسراج عَمْ کیاوقت، رُکی کون و مکال کی گردسش وید اے چرخ برہ جمرہ نشیں کی معسراج عرش والوں میں ابھی تک ہے یہی ذکر صباً قاب قرمیں ہے اک فرش نشیں کی معراج متبامتھ اوی

### معراج کی دائ

ایہ شب معراج کو پایا شب معراج يايا شب معراج كوسايه شب معراج كيا جانب كس طرح يوطها بام فلك ير كيا جانے كدهر سے أنز آيا شب معراج چھایا ہوا اُمّت ہے ہے کیوں یاس کا عالم محولا جمي وه روز حيزا ياشب معراج؟ كر عرش كهول عرش برين ، فرمش زيس عفا كياجانے كهاں تقا وہ خدايا شب معراج عقت نے نظارے کو نظر بن کر دیا دھوکا کہیں اُنگوں نے نہ کھایا شب معراج کیا عالم حتی سے کیا نزک تعلُّق اناں کی سجھ میں بھی دایا شب معراج أس قُلزم معنی كا كوئی جوش او ديگھے افلاک و زمین میں نه سمایا شب معراج كردوں كوكيا زيرنگي نقش قدم نے سكة زرائم بر الخايا شب معراج الله رے بیال مرتبہ اُمّت علی خاطرسے بی نے نہ تُعلایا شب معراج (بیآن میری)

### شب وصال

برأنى ہے آج اُس كى تمناشب معراج كُلْف كويس الرارِّ رَفَعْنَ " شب معرار مجوب بناعرش كا دولها شب معاج أن پرہے سجا نور کاسهرانشب معراج أنكفون يسب ماذاع كارزشب معراج برأتكه بصمفرف تماشا شب معراج ہے فرش سے ناعرش اُجالا شب معراج بین خُوروملک زمزمر بیرا شب معراج أجاؤكه تم سے نہیں پردہ شب معراج برسمت ہے اک طور کاجلوہ شب معراج ہے ویش علی زیر کھن پایٹ معراج مجوب بحرب اه سے كزان معراج اُمّت كو د ها بهي مذعبلايا شب معرك كيا نؤُب سجا عرش معلَّى شب معراج مجوُد نے عابد کو بلا با شب معراج كياخوب سجا تؤر سراپاشب معراج أبرُ د جو ہیں فَنْوْسَیْنِ مِجْلُ شب معراج وَالشُّمْسِ رُخِحُن كليم عَازة رُضار رعنائی فطرت کے مناظر ہیں ول آویز ہر ذرّہ سے الوارمسرت سے درخشاں بركيب بي كلزار دوعالم كي نضائين جلن عصداً تى ہے أخرم بيارك! الوارہی الوار برستے ہیں جہاں میں الصرل على عظمت بصلطان دوعالم أس رُه كوكها مركا بكشال ابل نظر نے التررمے عم خواری اُمّت که بی نے

اے پکیر الوار اسید بخت قمر کو ہوجائے عطا لور کا صدقہ شب معراج

\_ قريز دا نه د پڼوانه ضلع سيالکوك

#### ليلة الأكرا

اُج کی رات برگی عرش پربنیا دو فا آج کی را ت بو مجی دینا تقا، و فا آج کی را ت بو مجی دینا تقا، و فا آج کی را ت کی رات کی رات کی رات کی رات کی رات کی بات کی بات کی بات بینام صباآج کی را ت باط عالم عرش برگون به واجوه نما آج کی را ت خرد طلب کر آب نیم کو فلا آج کی را ت کی گر کی نیا فرد طلب کر آب نیم کو فلا آج کی را ت کی گر کی نیا فرد فلا کر گر کی نیا فرد فلا کر گر کی نیا فرد کر گر کی نیا خود بر که نا مقا محمر سے فلا آج کی را ت خود بر که نا مقا محمر سے فلا آج کی را ت کو دیر که نا مقا محمر سے فلا آج کی را ت کو دیر که نا مقا محمر سے فلا آج کی را ت

کُل گئے چرخ بامرابضدائے کی رات
کوئی دیکھے تو یہ اندا نبطائے کی رات
ہے فرمشتوں میں بیٹوربیا آج کی رات
شرمعراج ہے مجبوبے محب ملتے میں
کی پرتوسے نبورہ ہے بساط عالم
الشراللہ، یہ اعزاز محمصہ دیکھیو
اس طرح بھیلی ہے کھی وقتے محد کی منیا
اس طرح بھیلی ہے کھی وقتے محد کی منیا
اس طرح بھیلی ہے کھی وقتے محد کی منیا

ا فرع فال سے مرا دل بھی ہے وشن گوتہر خلمت کفریس مجیلی ہے ضیااً ج کی رات

- ڈھمرریٹ دکو تر دیوی

### شب معراج

جنّت كالبُوارنك وبالاشب معراج المحديد من محاون مان ساموراج النان فانظارے کورے شارع الله في جريل كويميي نسب معراج جربل نے آقا کو حکایا شب مواج برصة عفي شنشا كالفطيرشب معراج كما عمام رفه وهرك رفيا "سف معراع باندها كمات يم كاسهرا سي معرى جب ماه وب وش محما شب معراج مركارك وق سے بالانت مول خالق ہے رہا تھی ہوئی مذیرہ مثب معراج أس ستاء في مريز كوركات معراج اك بل من بيطي وكما دين النب معراج اورگرم محفا وه لبتراعلی شب معراج

برد ورخ الورس جواعفات معراج جس وقت جلی شاہ مدسنہ کی سواری وہ جش تھا اوار کا افلاک کے اُویر منان طالت كرنمايت كادب ہرایک بی ملکرسے فلاک کے قدی مان دومهال رفعت مركاريه قربال عنى راك ومرأن به درودول كى فحاور روش ہوئے سے رض ما فرسے س الما يرخ جادم به كون طورك أوير حب سخ مقام فترتى يه محت عرننى ومك وارض وسماء جنت وموزخ تفصل سے کی سرمر اکس بربر طروہ زنجر در یاک کی بلتی ہوئی باتی

کے مومنو، مرودہ کہ وہ اللہ سے لائے بخشانش اُتمت کا جالہ شب معراج

- جمل فادری رصوی

# خيرلامكال

بزم کوفین نئے وصب بی آجی کی رات اوست بی آجی کی رات الکے بی نا آجی کی رات الکے بی نا آجی کی رات الکے بی نا آجی کی رات رہ گئے و نگ و زفعت برم مقام سررہ الشریت کی حقیقت جو کھئی آجی کی رات الم کا ما الم جو وَالْمُنْ کے کسیو شلجے باتیں الحجی ہوئی گئی جی کی کی رات حب جا ختم ہوئی مزل جبرا ولی ابندا نوٹ کر اسری کی ہوئی آجی کی رات وہ جو نتی ہے کہ الم کی رات ابندا نوٹ کر اسری کی ہوئی آجی کی رات وہ جو نتی ہے دالے کی نظر سے حافظ ویکھ کئے لیے انگوں سے نتی آجی کی رات وہ جو نتی ہے دالے کی نظر سے حافظ ویکھ کئے لیے انگوں سے نتی آجی کی رات

سنب وصل ہے آج ہوں اُ مضین وہ آور مجتم بلاکے گئے ہیں

زیس سے فلک کک فرنے گھڑے ہیں مرائش تحیین کے غلظے ہیں

وہ مجبوب وادر چلا جب بہاں ہے، وہ ہم ہم ہوا جب زمان مکان سے

ذرا ہو چھ تو این عقل وگاں سے کہاس رہ پر بران کے کیسے جلے ہیں

عرم سے جو اُ تحقّہ ابتکل بشر تھے، فلک سے جو گزرے تو تو نظر تحقہ

مرائی تو بیمان اور مکمان بھی نہیں ہے ترمین وزمان اُ ممان تھی نہیں ہے

دیاں تو بیمان اور مکمان بھی نہیں ہے ترمین وزمان اُ ممان تھی نہیں ہے

احقاتی جو "ما ذراع "کی جشم مینا، فدائی بھی دیکھی ،فداکو بھی دیکھا

جو دیکھی فداکو کو محق رہا کیا ہے دو عالم تو بیسلے سے معمون اللے ہیں

حو دیکھی فداکو کو محق رہا کیا ہے دو عالم تو بیسلے سے معمون اللے ہیں

حافظ جیشتی تو نسوی (جلم)

#### ليلة الاسترا

اے نوش معراج
اے توش معراج
اے عرش کے نھاں
اے نوش معراج
چال ایسی دلا ویز
اے نوش معراج
امرار بتا نے
امرار بتا نے

کولوک کا سجاہے تربے سرپرسہ اتاج کوبین کا اللہ نے بختا ہے کچے راج اس ثنان سے گزرہے ہو مم افلاک نازاں افلاکن ینوں کے بھی دل ہو گئے تا راج تھابری کی دفتار سے بڑاق ترا تیز ہے کبک فجل دیکھ کے ، مٹرمندہ ہے درّاج فود حق نے بلایا مہمیں دیدار کرانے افراشنہ دارواح ورسل سب تربے محتاج

معراج کی شہرے معراج کی شہرے دیرا ر کمرایا معراج کی شہرے اُمُفُوم ہے سرکار النا تہیں رہ ہے جہ جبرال البی عرض یہ کرتا ہا ادب ہے خود حسن کو دیدار کرانے کا ہوا سوق رئتہ ہیں ہیں ہے کونین سے باہر جسے خود حتی نے بلایا دو ایک عرب ، وربیتی اُمی لفت ہے مائیا خوا کی آنگیں ذرا موسیٰ کو دکھا دو طالب رہے تم جس کے اُسے کس کی طلب طالب رہے تم جس کے اُسے کس کی طلب بیشن تخاج چیر کیا سینڈ افلاک یوشن تخاج چیر کیا سینڈ افلاک یوشن تخاج ایم کی اُسے کس کی طالب بیشن تخاج و چیر کیا سینڈ افلاک یوشن تخاج ایم کی انسان رہ ہے دو موسل کے اُسے کس کی طالب بیشن تخاج و چیر کیا سینڈ افلاک یوشن تخاج ایم کی انسان رہ ہے دو مؤسن تخاص کا حافظ، جسے لو ماننا رہ ہے

# معرائح المبنى ملني علي المتارية

رجب کی بست و مفتم سنب کاروش ہے ہراک کمھر عودج اُ دمی خاکی مہوا مصداق "مُسَااُ وْحِیْ "

تقرُّب سا تقرّب ہے کہاہے جس کو" اُق اُ ذُنی" نظام کن یہ روکشن ہے مقام ارفع و اعسلیٰ

بيام صبح بيدارى بيئم بربخت خوابيده

بعنوان عروج عبدیت بیشب ہے نابسدہ

فراز عبدیت سے سنج کئ ہے مسجر افعلی ہے تیرے فرق پر کج ٹائے شبعتان اللّٰ نبی اُسْلٰی اُسْلٰی اُسْلٰ

نهبی ممکن که بهوتوصیت نطق سیم بطی اینی کر وا مسط قرآن ایس « منیا منظمیی» آما

اننی کے واسطے قرآن میں "مَا يَنْطِقُ" آيا

حقیقت بیں اگر ہو، مبحث نوروبشرکسیا کھی انداز عور دونکر پر اینے درا سوچا

غلام سرور کونین ، وه بو بی نمین کتا

مقام عبديت جو دل سے القوى نبيس تحما

نيم تقويح

# شي وصال

سارے عالم بردھن کی برسات علی المصطفیٰ جان رحمن بدلاکھوں سلام "

رات معراج کی کیا تجب رات مختی اپنے مجبوب کا منتظر مقاصنُدا

ریج کی عُل سااک برم افلاک میں "مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام"

جب سواری گئ عالم پاک میں چاروں جانب سے آنے لگی یرصدا

ستب په بھی دن کا ہوتا تضایکبرگماں سمصطفیٰ جان رحمت بیرلاکھوں سلام" ماہ دائم کی جگمک کا تھا یہ سماں اور جریل یہ دے رہے مقے ندا

أون أفران، مرجا مرحياً سمعطفي مان رحمت بدلا كمون الله ورو فلمال کی محفل میں تقا غلظم آج تشریف لائے صبیع مشدا

علوه افكن مكال بين تفاأس كامكين "مصطفى جان رهمت بدلا كفول الام" رات نازاں تھی کنتی بیشت بریں اور رضواں تفا اس طرح نغیر سوا

تآمرزیدی (اسلام آیاد)

# معرائح البني الله في التيم

دیں نعمتیں اللہ نے کیر مرتب معراج عقا کرم مہزوراک کا بسترنت معراج عقاب عقد رسولوں کا بھی لشکرتی معراج عقی کیسو نے مشکیں سے معررت معراج بیدار تھا اُمّات کا مقدرت معراج جو قرب ہوا اُن کو بیسترشب معراج تنها یہ ریا خالق اکبر مشب معراج

پاس اینے عاد کو بلا کرسٹ معراج دم جریں گئے مثل نظر پل میں جرائے ہمراہ تعیں افواج الائک شادیں کے تعاقدہ زیبا تن خوات و سے معظر سوتی عتی پُری دشمن السلام کی تقدیم دہ خواب میں بھی تطرت و می نے در کھا مجورت خدا کو نشر مخلوت میں رہے باس

موجود بهوی فلدگی نغمت شب معراج الوارسے بھی مبج سعادت شب معراج عضے حورو ملک مجوعیادت شب معراج وہ جوش پر بھا قلام جمت شب معراج باقی مزرمی ایک بھی مجت شب معراج باقی مزرمی ایک بھی مجت شب معراج باقی مزرمی ایک بھی مجت شب معراج

الله نے کی آپ کی دئوت شب معراج ظامت کا ہوا لور تجلی سے نشاں کم مقاصل عمل من من مل سب کی زباں پر اللہ سے لے لی سند مجنسش اُم ست آسیل عبادت ہوئی ، مخصیل شفاعت اصلاً نه رہی عاشق ومعشوق کی دوری

پایا ہے وزیت آپ نے اللہ سے سے کچ

عزبت سارتورى

#### المسيرلامكال

بيمول كلننن ميس كطلے آج رسول عربي ا دوجهاں خوب سجے آج رسول عربی بن کے دولھا جو چلے آج رسول عربی واه کیا خوب انعام ومدات کی را آج کی رات الوکھی ہے ملاقات کی رآ فرش تاع ش بهاروں سے جمین زار کھلے جوش حرمت میں ہم یوں محروثام ملے أج ميخارة فطرت ميس سي عم وصل آج مومن کے لیے ہے بیرٹری یا کی را آج کی رات انوکھی ہے ملاقات کی را فلمني دُور بهويئن مط كي سطلم وتم كُفُل كَيْ خُودى كاطين زمانه كي هركم دونوعاكم برب عجوب كاإك طف وكرم مل من من من الطاف وعنا بات كرات آج کی رات الو کھی ہے ملاق ت کی رات روح ايمان وكفيدت ب دروداورسلام كيسي برُر ذو ق فضيلت ميدر دواورسلام ايك تابنده تقيقت بدرودا ورسلام أج كى دات نبيس عرف وحكايات كى را آج کی رات انوکھی ہے ملاقات کی رہ نوربی اور نظر آناہے تا حر نظر دیجی سے نگر سوق مجست سے جدم آج اللهن بخشاس وعاول كوانر آج طبتب سے معاصی بیون بات کرا آج کی رات انوکھیہے ملاقات کی رہے ۔ طیسّب قریشی انشرفی وہلو<mark>ی</mark>

# معرح شركار الله يترتم

تحريمه : را جارت مجود

چیست معراج به آرزوئے ت برے گفتگوئے روبروئے ت برے

خداوند فدوں وکریم نے اپنے مجوب پاک صاحب بولاک صلے الله علیہ وہم کوشاً کم اللہ کے معنی گوا میں اور شہادت اس کی معنیر ہے جور عینی شاہر ہو۔

شاہد کے بلے مشاہدہ ہونا ضروری ہے بسرور کا نمانت فحر موجودات صلے الله علیہ وقلیہ وقلیہ میں کا مُنان کی ہر شے کے شاہد ہیں ۔ نمام موجودات آب ہی کے وم سے معرض وجود ہیں کا مُنان کی ہر شے کے شاہر ہیں ۔ نمام موجودات آب ہی کے وم سے معرض وجود ہیں آئے ، آب کے سامنے ہر چیز ، بنی ۔ آپ تمام جہانوں کے بلیے رحمت ہیں ۔ سب دُنیائیں آپ کے سامنے ہر چیز ، بنی ۔ ہو ہو کے نبیک وبد کے آب شاہد ہیں اور دہت ہوتیا مت کے حساب واحتساب کا دار ومدار ہے ۔ شاہد ہیں آپ ہی کی گوا ہی اور رحمت بر قیامت کے حساب واحتساب کا دار ومدار ہے ۔ شاہد ہو سکتی ۔ شاہد کی سما دت کو محل دو تو میں میں ۔ ظاہر ہے ، غیر حاضری اور لاعلی شہادت کی بنیا دنہیں موجود رہنا ہے ۔ الله تعالی سے معبورا قصلی کی سمار کی میں کرائی ۔ دُنا کے قصر میں قائب قوسین کی قربنوں سے تعفید کی اور آخر کارلا مکال کی سیر کرائی ۔ دُنا کے قصر میں قائب قوسین کی قربنوں سے تنفید کیا اور کھر جونیا کو او او اد دی ای کو سیوں سے تنفید کی اور آخر کارلا مکال کی سیر کرائی ۔ دُنا کے قصر میں قائب قوسین کی قربنوں سے تنفید کیا اور کھر جونیا کو او او او دی ای کو خرشانی ۔

دُناکے فَصر میں قوسین کا نقرب ہے خدائے پاک سے یوں محوِگفت گھو تو ہے

سرکار زمینوں کے شاہر، ہفت سما وات کے شاہر، نمام موجودات ونحکو قات کے گواہ صبنی شاہر، مازاغ البعر ماطغلی ۔ کے گواہ صبنی شاہر، مازاغ البعر ماطغلی ۔

موسط<sup>ی</sup> زبوکش دفت بهیک جلوهٔ صفات توجیب فاست می نگری در <u>بهتعی</u>

آفاد مولا عليه التجتر والثناكا ننات ك شاهر مين ، كا ننات كے عبوب مين ، كاننا ميں مركبيں صاصر وموجود ميں آپ خلاكے محبوب ميں ، لامكاں ميں موجو دكيوں نہ ہے۔ اپنے خالق ومالک كوكيوں نر ديكھنے ، بغير آنكھ چھيكے .

منها دت کی کا ملیت واکملیت کے خیال سے اوراپنے محبوب سے وصال کے
لیے النوع وجل نے آپ کو ملا بھی جبر پل امین علیرانسلام بیغام لائے کین اگر
حضور کو ابنی قیام گاہ سے ملایا جا تا تو جبر پل کے بلے دو ہی صور میں تھاہی ، یا آپ
کی اجازت کے بغیر گھریس واخل ہوتے یا باہرسے آپ کو اجازت کے لیے کیارتے ،
مومنوں کے بیاج یہ دونوں صور میں ممکن نہیں ، اس یا اپنے گھر کے علاق کہیں اور
سے بلا جسجنے کا انتہام کیا گیا ، خدا کے مجبوب کو تکلیف و بنا جبر بل علیرائٹ لام کو کس گوال

گورے ملووں کو سہلا کرجگایا جواب سے یوں جوا سرکار کامعساج جہانی مشروع

المسلمان الله إلى المازه تو فرما يري مسدرگرده و المانکدايت برون کومرکار کے بيرون برس کرنه کا اسمام کرتے ہیں۔ خالق و ماک کا کنات جيتم براہ ہے، فرشتے اور حوري برے باندھے پيتوانی کو کھوٹے ہیں۔ افلاک میں ، عرش مثلی پرم مرجگدای کا امد آمر کا تذکرہ ہے۔ خداجن بياروں سے بياری پياری گفتگو فرمانا ہے ، ان کے دچاری اسے کے جاب میں امکن مُنکافی " کھا ہے گرجن سے مجتن کرتا ہے ، انہیں " اُدِّن ابْتِی " سے افراز تا ہے کسی کے جلوہ صفات کے برداشت مکر سکتے کی بات اور ہے اور کسی کوفات کی بحکیوں سے مستنير کرنا و دسمری بات ہے اور بھینا "بهت بڑی بات ہے .

مصطفةً المضى مُدستُ له الأستان صفرت عبدُ السُّرِين سوُّوَةُ را دى جِي كرسول الشَّرِصِكِ الشَّرِعِلِيهِ وِلِمَّ نِهِ فَرايا - مجھ

میرے رہے تے فرمایا سے کہ میں سے ابراہی می کودوی دی موی سے کلام کیا اورآب ار اواجہ بخٹ کہ بے بروہ وجاب آپ نے میراجمال دیجھا۔ ترمذی میں ہے؛ حضرت عباللہ ا بن عباس فرفط الرحف أي اين رب كود كلها ان كے شاگر د عكرمر كيتے ہيں ميں نے عرض ك كركيا مركارٌ نے اپنے رب كرو يكھا ۔ فرايا بال الند تبارك وتعالٰ نے موسی كے ليے كلم ركھا ، اير شيم كے يعے دوستى اور محر دسلے الند عليروسلم ) كے يعے ديدار۔ خضرت ابن عباس فرما ياكرت تحص. بيشك حضور صلى الشطيه وسلم في دوبار ا بنے رت کو د مکیما ۔ ایک با راس آنکھ سے اور ایک بارول کی آنکھ سے . دوسرے تا انبیاء کرام کی رسانی بارگاہ خداوندی میں ایک خاص مقام تک بوق المرمجوب كبريا احمد مجتب محمر مصطفيا عليه البحة والنّا، قرب كبريا في كالسنزل ر مہنچے کر انہیں لے جانے والے رُوح الامین رائے ہی میں تھک کر بیٹھ گئے۔ يهل أؤوه بم ركاب مرور كذمن كف ہوگئی جبروبل کی سدرہ سے جرانی شوع سدرة المنتظ يك نوعاجب بوئ في معت كا شرف حال كيا. بهراس كي بعد اسفرا قا كاخابن جانے كركيے نبوا، جبرول اللي قراس مقام ے ذرّہ بحرآ كے جانے

اگریک سروٹ برتر برم فروغ تجی بسوز و بیرم!!

بھر مرکارانے وصال کی وہ منزلیں طے کیں کراس کے بیٹیجے کے طور پر ہیں ضرا کی ستی کی محسوس شہادت میشرآئی بمشہورا دیب و نقاد ڈاکٹر سید عبداللہ سواج النجا کے موضوع برایک مضمون میں تکھتے ہیں۔

سمعراج سے مسلمانوں کے ایمان بالرسالت میں گرائی بیدا ہوئی اور حضور کا آیت ورشرافت کا ایٹین محکم نہوا۔ جہاں بعض دومرے انبیا ، کا آسانی سفر نتوت کے راستے ل آخری منزل قرار پایا ۔ اس سے ایفان میں گرائی پیدا ہوئی اور خدا کی ہستی کی محسوں

برے رب نے فرمایا سے کہ میں نے ا براسم ع کودوتی وی موی عسے کلام کی اورآب کو مواجہ بخت کہ بے بردہ وجاب آپ نے میرا جمال دیکھا۔ ترمدی میں ہے؛ حضرت عبداللہ ابن عباس فرفوایا مصفورے استے رہ کو دیکھا۔ ان کے شاگر د عکرمہ کہتے ہیں۔ میں نے عرض کی کرکیا سرکاڑنے اپنے رہ کودیکھا۔فرایا ہاں الند تبارک وتعالی نے موسی کے لے کلا رکھا ابرا ہم مے کے لیے دوستی اور محر دصلے الشرعلیروسلم ) کے لیے دیدار۔ خطرت ابن عباس فرما ياكرت تحص. بيشك حصفور صلح الشعليد وسلم في دوبار ا بنے رت کود مکھا ۔ ایک باراس آنکھ سے اور ایک بارول کی آنکھ ہے۔ د وسرائے انبیا درام ک رسائی بارگاہ خداوندی میں ایک خاص مقام تک بوتى مُرْمجُوب كبريا احمد محتيا محر مصطفيا على البحّة والنّنا, قرب كبريا تي كالسنزل يرمهني كرانهي ليان والدروح الامين لات بي مين على كربيخة كنه. سلے تروہ ہم رکا بہرور کونٹن کف ہوگئی جرون کی سدرہ سے ان تروع سدرة المنت يك نوحاجب نبوي في معين كا منزف حال كيا. بيراس كم بعد كاسفرا قاكا خابق جانے كركيے ثبوا، جبر إلى امين تواس مقام سے ذرّہ بحر آگے جانے (1)128/18) فروع نجلي بسوز د برم !! محفر مرکاراتے وصال کی وہ منزلیں طے کس کہ اس کے بنتیجے کے طور پر ہمیں خدا ك سنى كى محسوس شهادت عبتراً ن مشهوراد بب ونقاد واكثر سيرع بدالشر معراج النبيّ مے موضوع برایک مضمون میں مکھتے ہیں۔ معمراج سے مسلما نوں کے ایمان بالرصالت میں گرائی بیدا ہوتی اور حضور کی کلیت اور شرافت کا نظین محکم تہوا جہاں بھن دوسرے انبیا ، کا آسانی سفر بتوت کے راشتے

ك آخرى منزل قراريايا-اس سے ايقان من گرائى بيدا بونى اور خداى ستى كى محسوس

شها دت ميسراني "

و فكرونظر، اسلام آباد ميرت نمبر٢١٩١٤)

یعیٰ تمام گروہ انبیا، ورساع کی شمعی شہادتوں کے بعدم کاردوعالم نور مجسم صلے الشّرعلیہ دسلم کی مینی شہادت بربات کمنل ہوگئی .

بنی معراج میں اللہ سے بملنے کو جا تے تھے اذکھی میز بانی تھی نران تھی یہ مہم انی!

التُّرَكِمِ جِل شَانَهُ فِي قُرَّانِ بِكَ مِينَ "سُبُحَانِ الَّذِي اَسْتُرَى بِعَبْدِهِ"

که رصنور کے معراج جہانی بر مُهر بہوت نبت کر دی۔ ور باک مئے وہ وات جن نے

میرکائی اپنے بند ہے کو عبدہ کھنے کے بعد گفتگو گائجائش ہی کیا ہے کہ معراج جہانی

کے بجائے اسے رُوحانی معراج قرار دیا جائے ۔

بِیْ سُبِهِ الذِّی اسرا بعید ہ "سے بہ ظاہر کہ تھی منظُور تی کو آپ کی اعسزاز فر مائی!

رت دوعالم کاکوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ بیاں "عبدہ" کی بات کرکے اس نے معراج جبانی کے منکرین کا منہ بند کر دیا۔ ورمت اپنے بیارے حبیبی کے لیے وہ کوئی اور لفظ استعال کرلیٹا بشام مشرق حکیم الاُمّرت علامہ افبال منے بتایا ہے کہ عبد اور عبرہ کے فرق کوئی والمحوظ رکھو وریہ تمال اعمال حبط ہوجایش کے ، قعر دوزخ کی ندر ہوجا وہ کے۔

عب دیگر ،عبدهٔ چیزے دگر ماسراپا انتظار ، او منتظر! عبدوہ ہے جوابینے رب کا انتظار کرہے۔ جیسے صنرت موسیٰ علیہ السّلام کوکوہ یہ پرجلو ہصفات ایزدی کے منتظر تھے اور عبدۂ وہ ہے جس کارت دوجہاں انتظار کرہے۔ علاّمہ اقبال نے وضاحت سے تبایا ہے کرعبدۂ دہر ہے اور دہرعبدۂ کے دم قدم سے ہے۔ ہم سب عبد ہیں اور رنگ ہیں، عبدہ بے رنگ ولوئیے، عبدہ کے اسرار سے
مرکا ہی جا ہنے والے جان لیں کہ وہ ''الآالش' کے راز کے سواکچھاوز ہیں۔ لاالٹہ لار
سے مگراس کی وجارعبدہ ہے اور عبدہ کے مقام کاعوفان اس وفت نک حاصل نہیں ہو
سکتا جب بک فرآن مجید میں 'ممار مینٹ اِ ڈر مینٹ وَدیکی اللّہ کہ کھی کے مقام کو
نرمجھا جائے۔

مریما بات و معزصا دف ہے جس نے اپنی چیشم مبارک سے دیدار فدا سے مشرف ہوکر ہمیں نیاز کے سے دیدار فدا سے مشرف ہوکر ہمیں نیقین دلا دیا کہ فدا ہے ۔ بو جھا کسی نے مجھ سے بنا دیجئے ذرا اس بان کا بفین ہو کیونکر کم شے خدا

> میں نے کہا کر مخرصا دق نے وی خبر دبکیھا ہے جس نے شیٹم مُبارک سے برملا

چیکی ذرا بھی آنکھ نہ اٹنائے دیدمیں آیا ہے جس کی شان میں مازاغ، ماطفے

مجھ کواسی شہادے عینی برنازہے جس کے ہیں وہ عبیب و ہی تبے مرضدا

علاّ مدا قبال یکتے ہیں کہ ڈنیا بیمجنی رہی کہ بیز مبن وا سمان نافابل گزر ہیں۔ سائنس اور دنیوی علوم کی رسائی اس حقیقت بہک نہیں ہوئی تھی کہ تسخیر کا ننات نہ صرف ممکن ہے، بلکہ ایک انسان کامل جو نورِ مجتمع تھے، آنہی کی رہنمائی مایں ہم کا ننات کی ہرشے کو مسح کر سکتے ہیں. عشق کی اگرجست نے طے کر دیا قبصۃ نیام اس زمین وا سمال کو بے کواں مجھاتھا میں خدا وزکر کیم نے قرآ نِ پاک میں ہمیں کسنجر کا نشات کی تو پریٹ ندادی تھی ۔ حضور علیہ السّلام والصلاۃ نے اس کے عملی ثبوت بھی ڈینیا کے سامنے بیش فروا دیئے۔ چاند کو انگلی کے اشارے سے وڈ کرٹے کرک آفا ومولائے ہمیں بیراہ سنجھاتی کہ ہم جاپند کو با ڈن نے روند سکتے ہیں ۔

آپ کی انگشت کا ادنی است رہ ہے وہ تعز جس سے ظاہر را وتسخیر میر کا مل ہو ٹئی!

اقبال على بر المعطفات على المعطفات على

كرعالم بشريب كي دوس بي كردول

بخصاس بات پرست میرت و تی سے کہ کے اوگ اس بات کے قائل نہیں کرگار اس بے جب رنباری کے ساتھ افلاک ، عرش بریں اور لامکان کی بہنا ٹیوں میں تشریب کے گئے تھے۔ بھٹی ااگر یہ خواب ہی کا فقہ ہوتا ، صرف ڈو حائی سفر،ی کی واسٹان کھٹے ہرتی تو کھار کواس پر ہنگا مرکزے کہ کیا صورت تھی کوئی بھی اس کونہ ما ننے کی بات پر صد بی اکبر بن گئے تھے کیا ، کہ حضور نے کہوں کرتا چھٹے کیا ، کہ حضور نے اسے ناکل کو اور ایسے ناکل کیا اور آ ہب نے تصدیق کی ۔۔۔ بعض حضارت اسے ناکل کیا اور آ ہب نے تصدیق کی ۔۔۔ بعض حضارت اسے ناکل کیا اور آ ہب نے تصدیق کی ۔۔۔ بعض حضارت اسے ناکل کیا اور آ ہے اور اپنے رہتے میں آ ہب نے بیٹ ودوزرخ کو دیکھا ، عرش معتی اندیا ، کوام کی امامت فرمائی ، آسمائوں کی میرکی ، جنت ودوزرخ کو دیکھا ، عرش معتی اور لامکان گئے اور اپنے رہت سے بائیں کیں ۔۔۔۔ اور لامکان گئے اور اپنے رہت سے بائیں کیں ۔۔۔۔۔۔

حضور نبی ہیں اور انبیار کو جرمعجز ات عطا ہوتے ہیں ، وہ مجھ میں آئے والی ہے۔ نہیں ہوتی ۔ کوئ مُرُدول کو کیسے زندہ کرسکنا ہے۔ چاند کسی سے دوکلڑے ہوسکنا ہے ؟ ایک جام بشرسے ستر صاحبوں کا دُودھ سے مُنہ بھرنا ٹمکن ہے ؟ مجز ، تو ہوتا ہی وہ

ہے جوعقل سے ما درا ہو۔ اور معرج النبی تر علی کی شی گئے نیو ارب کی طاقت كامظامره مجداس تے فرمایاكردو ياك سے وہ وات جى نے اپنے بندے كوسركائي" كيافداك فدرت سيربات بعيد تيحكدابسا بوي اور بيم عقل انساني بي كي بات كرس توبيه بات نامكن نظر تهديراً تي - ايك كارخاني میں سینکٹروں مشیشیں کام میں مصروف ہوں ، کارخانے کا مالک اپنے کسی مجنوب دو مالاقات كى توشى ميس كارفاند بندكر نے كا حكم دے دے قوم سنين جما ل بوگ ، وہیں وک جائے گی اورجب ماک کے حکم سے کا رفائہ دوبارہ حلے گا، مرشین دہیں سے بیل بڑے گی ،جہاں وہ مخمری تھی جنا نجرا گر کارخان قررت کا ماک خلاوند قدس ولايرال كارخانه عالم كوروك دينات تواس مي جهدندآف والى بات كيات. اورایک بات بر بھی تو ہے کرحضور جان کا تنات ہیں ، رُوع موجُودات ہیں۔ وه جور تحق تو كي نديها، وه جوز بول تو كيون بو جان ہیں وہ جمان کی اورجان سے توجہان سے ام براج تك عداب كى دو صورت عي أو نا فذنهس كى تى جو دوسرى قويول يركى كى س ليے كر سركات مع ملى ويود ملى يوا انت في الله مالى المان رهمت ميں والم رکھا ہے۔ بھرجب جان کائنات وصل حق کے لیے روانہ ہونی تو کا نبات کا ذرہ فرق جهال تھا، وہیں رُک گیا، جب آب وایس تشریف لائے، کُنٹری بھی طف لکی اوریت عيى اسىطرح كرم كيول نه بوتا. مجوب ومحب میں کیا بائیں ہوئی ۔ خالق نے اپنے بندے کو کیا دیا اس الله مين بمار سے ليے جو جو كھے صرورى تھا ، وہ خدا اور رسول خداد جل شانه وصلى الشرعليروسلم) في جميس تناويا .اس ساز ياده كى نرجي ضرورت تهي انه جمارى

اوتات سِين كراس سے واقف كيے جائيں ، دَني فَتِكَ فَي حَابَ قُوسُكِين اورا وادني كى جى قدرىجى تشريحات كرلى جائلى، تىلىك بىن اصل مىن بات كريا، اورمون كرياك بَ اور آئيس مي فاصلية بوت كى بك. مجونب و همب دونوں میں کیا فاحس ار ہونا قوسین ہیں جب ان کی ملافات ہو تا تھی بس! ہمارے بیے تو یا در کھنے ک بات یہ سبئے کرجب پر منازل طے ہوئیں جب مجونب و محب میں وصل کا سماں تھا ،اس وقت بھی سرکاڑنے اپنی کہ گارا مرت کا کاخیال رکھا ،اس کے لیے خدا سے بہت کچھ مانگا اور لیا ۔ کیا ہم ذکومعراج البنی میں آفا کے کرم کو یا در کھیں گے اورا لیے اقدام کریں گے کہ آفا ہمیں قیامت کے دن اپنا قرار دیں ۔

> ۔ مدم سے فاتقال سیمال اُن کی لیے رمینم فتثانی کھیئے اسمال اُن کی لیے رمینم اُن کی کھیئے

ملک کے مشہور صحافی ، شاع اور ادیب اصغر خسین خان نظر لود میانی ایک اینے خالق و مالک حقیقی سے جاسلے ۔ انا بشرو انا الیہ راجون ۔ مرحوم مبت اچھے شاع سے ۔ ان کا جُروء کندت آ افتاب حرا محی اہلی علم و دالنش سے داد لے چکا ہے ۔ "شام و سح "کے چھے صحنیم نعت کم موضوع پر اُن کے مضامین صحنیم نعت کم موضوع پر اُن کے مضامین انظر و نیر شائع ہوئے ۔ ایڈر میر اور نعت "کے معاون کے ۔ آخروم فراتے سے اور ما مہنامہ و نعت "کے معاون کے ۔ آخروم مرحوم میں مصروف دسے ۔ اللہ کریم مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں محمروف دسے در سرکارصل الند علیہ واکم وسلم کی شفاعت سے ہمرہ ورضوائے ۔ آمین!

# معراج لبنى ملني ليتاهم

ظاہر ہوئی شان شیطی شب معراج مرکار نے ہر چیز کو دکھا شب معراج آگے گئے اُس محرطے قاشب معراج وہ مرتبہ مرکار نے پایا شب معراج بخشش کا خداسے بیاوعد شب معراج جوراز محراج معراج

معزاج نے معزاج کو پایا شب معزاج مرکارٌ نے کیس منزلیس طرح جُندپاک جس جا پہ فرشتوں کے تجتی سے طبیں پہ جس کی کسی انسان نے پائی نہ تواجی بھولی گئی اُمت نہ کسی وقت بڑم کو چوس طالب فی طلوب میں تھے اُٹھ گئے پرد

کیوں تورو ملائک اُسدا تھیں نرکیائے فدرت نے دکھایا انہیں طوہ تنب معرلی

-اختشام احداسارايلي

اس شان سے مجبوب کی مهمانی ہوئی تھی معراج کی شب مجبع سے نوران ہوئی تھی اعسزاز محرار میں فرادانی ہوئی تھی معرکاڑ کو معسراج بھی جہمانی ہوئی تھی

کننی ہی ترقی کرسے سائیس جمال میں الچھے کی محر مجزیر ظرف وزمال میں

قعرى كا يورى

# خوائن ول يحمل

کوئی ملن چاہتا تھا اُس سے بم عرکت میر وہ کسی کوا کیسی کے پاس نے جانے کو تھا كرنا بيرنا تولقينا اب يميى وه كرتا يهي مسئدا ذن حضوري كالنهيس بيدا موا كم عبادت كرنے كى تلقين كرتا تھا كوئى أبك بي نكا بالأخراك إلى فقدول الح جاك أعظالمس عقيدت أستنا بإكركوني آپ کوجانے کہاں سرکار، بلوایا کیا واسط و دُنبوی مقال سے کٹ کرے گئے جابنے والے كوملنے جار يا تھام يمال جو اللف آيا عفا استيس تفك كرره كيا صيعے برراہیں ہوں لاکھوں بارکی کھی تی يرنبانا نفاكه وه بسے آپ ابنا رمہما عشق كى اكتبسي منزلين سطح بوتني تفیکسی کی خوانمشس وصل صبیب مخترم اُدْنُ مِنِّنْ كى صدائيس ٱرسى تقليكان مين كركيابس سے بھي آئے كے مراصل كوئى طے راجارت دمحود

كوئي محوخواب نخا ،سوبا ہوا تھا فرسٹس پر مم كابنره كوئى سره سے بطحا آكيا با جازت كفريس ه ود إفل بوتا تقاكيمي آج بوط بنظر عين كوفى موما ندها نبندسونے والے کی سکن اہم اتی رہی كيافرشاده كسي كالخالتا السيمن خلل سونے والے کے قدم سے مل رہا تھا برکوئی جاك المفاكوتي توبيغيام أس كومينجا ماكيا چل بٹیا کوئی توسب سنے معمٹ کرے گئے يهلة قصى ، كفرفلك كفرسدده وركورلامكا جوچلاتها، وه تومنرل کی طرف جیتار کی جانب منزل اكبيلا جار با تفايول كوئى ره د کھانے والا کو ٹی تفا، نەرىم وسا تفتخا اب منازل أَمَابُ قُوسَيْن أورا وُادُن كُنَّي ایک ہی وجرحواز اسواکی ہوتی ہے ہم يول صلف بموته جاتے تھے سی کُٹائیں لامكاركيا چزبے عرش بري كيا چزہے

# شبمعراج

يه عرش و فرش يركون ومكال يه وزخ وفلد ہرایک چرہے دست بنرکے زبرنطی دربنربه جمانے ہی این ابی جس يرنورونار ، برلوح وفلم ، برخورو مل بشرك قبضة قدرت بس القلاب جال بشرك وست تعرف ميس كرد ش ايام اسی کی صوسے منور وجود مضام وسحر اسی کے نورسے نابال ہے عالم اجمام بیترک منزل بکی موثمک ماه و بخوم صدود ارض ماسے دوراس کی اڑان اندهيرى اندهى فضاكي خنك فروزويان سفرین س کے مزائم نہ ہوسکے کی کبھی يرفرب وبعدانشيث فزاركم بحي نهيس جوفاصلے کے تعبین میں ہو، وہ دور تنہیں هيه أزمائش ول بيمقام كفنت ومشبيد بشرى منزل مقصودكوه طور نهيس مقام ایک تکیب نظرہے، کھ بھی تیں ہرایک گام بہ ہوتا ہے آرزو کا مقام قدم قدم بيطلسات، دام، زخري يركانات فريب نظري، كي جي نيس بنان وہم کی تخلیق ، اہرمن کا کمال كمال أدم خاكى معتدم ايراميم روال دوال بمواكرروح ودل من حوش حول تؤكه عجب تنس زيرفدم موع من عظم فضا پر چھایا ہوا ہے طلعم ہونٹریا زری سے تا بر ثریا زمیں سے نا برفلک خلوص عزم وعل كي بين امتحال كابين يها سمال، بيفلائي، بيردام أب و بهوا يرآب و كل ، ير عنام ، ير ربط روح وبد كال فن كا سرايات أدمى كا وجود حدو د میں کبھی محدو د ہو نہیں ک ملاسے اس كوخداسے خروش لامحدود ضدا کا قرب بشری خودی کا معراج بجور کرکے حدو دِ تعبیّنا ست جمال اوراس کے آگے خداکیا ہے آ دی کیاہے يه عقده نطقُ وبيال كاسب أج لك مختاج بلند وافضل واكمل بشرسے كوئى نہيں مقام دُورح، ودِنظرے کوئی نمیں

وأتے نؤر کاسایہ لیے نتب معراج جلے ہیں بام عرم ردیے سنب معراج قدم حضورا کے جمعے ریاض جنت نے ففائح قرس نے بوسے بیرشب مراج یہ واقعہ سے حضوری میں لے گئے آشراف معفورًا بح درمالت ليصنب معراج حریم شوق میں فکرو خیال کے فانوس بصديبار فروزان كييشب معراج حفور عن معلی سے کامراں لوئے مبلو میں مزدہ دی تھے سے سنب معراج اوا جوشفة زمزم براك مرسيراب وه كيول نه بادة كو تربيع سنب معراج (عدالكريم تم)

#### 

# ماہنا تر نعت لاہور ۱۹۸۸ عصال تمبر

\_حمدِ ماري تعالى ف جوري \_نعت کیاہے و فرودى مرينة الرسول التي عليه في رحتال) ماری الْ وكصاح كتاك في تعديق (حالل) • ایرل مرتنة الرسول للتوليقي (حقيقه) اردو كصاحت في العص (مدم) نعت قدى 309. فيرسلمول كي نعت (حقلةل) م اگست رسول منبرول كا تعارف (حلقل) ميلادلني التيميية (حصال) ميلاد لنني التوليدة (حضةم) ميلادليني ملتي الشيراتيم (حصوم)

بشك من والاوقت تمهار على مبترب اس وقت سے حوكز رحكا اورب شك منهادارب السي متوسة م كونوازك كا جوم كوخش كو يكى -

بدالفاظ مباركر جوالله تعالى نے نبى صلى الله عليه وسلم سے خطاب فرمائے ، نمام سے خطاب فرمائے ، نمام سے خطاب فرمائے ، نمام سے خطاب اللہ سے مہار ملائے ہیں۔
اسے ہم الله تعالى اللہ مصفور میں مرجعا کوان وحموں کا شکر الله ما موائی کو اللہ میں کہ اسکار میں کہ ان مائی اور نمای کا متحق بنینے کی کوشش کوئیگے۔
ایک فریفہ جو ہم مربعا مکر ہوتا ہے ، نظام اسلام کی تعمیر ہے۔
جو بیضند تعالیٰ باکسان میں نسکل بذیر ہورہا ہے۔
جو بیضند تعالیٰ باکسان میں نسکل بذیر ہورہا ہے۔
میں میں بینے اس مبارک ہم میں جسب توفیق مشر مائے۔
میں میں بینے اس مبارک ہم میں جسب توفیق مشر مائے۔

نيشنل بينك آف پاستان كو وي رق قوى رق قوى يك

अंश्री नियम (क्या)

آگ مجھانے کے آلات شہری دفاع کارامان صنعتی تحفظ ک اشیا فائر رنگیڈک گاڑیاں، اور ہائیٹ درالک بلیٹ فار ک

0

مزید معلومات عیدرابطه فرمایت: حسیمی حسیب کاربورلیش (برایبویش) لمیشر

21- يمكن روڙ، لامور 5 - فون : 27527-55642 TELEX : 44324 FIRE PK. GRAMS : "FIRECHIEF"

تَمْس مِيبُدْ، شَابِرَاه لِيَاقَت -كُلِي فَنْ: 224957-228803 TELEX: 25156 FIRE PK. GRAMS: "FIRECHIEF"

بی ایم اے اوس (بالمقابل گارون کا لج) لیاقت روڈ راولیٹ ی فون : 72564 "TELEGRAM "FIRECHIEF"

قرآب کیم کی مقدس آیات اور احادیث بنوی آپ کی دینی معلومات میں اضافے اور بلیغ کے لیے شائع کی جاتی ہیں۔ اِن کا احترام آپ پر فرص ہے۔ ما مهنامہ نعت کا مرصفی حضور سرور کا تنات علیا اسلامی کے ذکر مبارک سے مزین ہے۔ للذا ما مهنامہ نعت کو سیح اسلامی طریقے کے مطابق بے حرمتی سے مفوظ رکھیں۔